

مخرص ولنا برزوالفقارا عرنقت بندي ظلة

223 سنت يۇرە بىقىل كىر \*\* +92-041-2618003 -









رزن ورن حضرت برخ والفرق المائية مغرب مندي

مرنټ **فقيرمحمدزاهدراشد**ىنتښىرى

مكتبة الفقير 223 منت پوره فيمل آباد 041-2618003





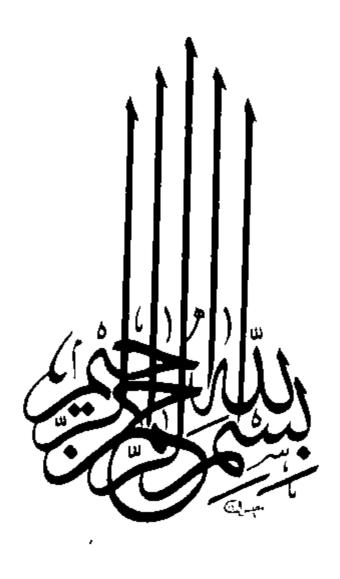







### خطبات فقیر 🔾 🗫 🗫 🗘 ﴿ 4 ﴾ ﴿ 4 ﴾ ﴿ 4 أَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

### بسم التدالرحن الرجيم

#### عرض مرتب

تی میں آتاہے کہ اس نام کی خوشبو لے کر سارے عالم میں میروں اور بادمیابوجاوں

اس مقعمد کے حصول کے لیے حضرت جی دامت برکاتہم کابسااد قات میں ایک ملک میں دو پہر دوسرے ملک میں اور شام ایک اور ملک میں بسیرا ہوتا ہے۔ تبلیقی اسفار میں آپ کے جذب وشوق کی ترجمانی کے لیے کسی نے کیاخوب کھاہے۔

ہارے پال ہے کیا جو فدا کریں تھے پر محر یہ زعمی مستعار رکھتے ہیں

ی ہے کہ جب اللہ تعالی کی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی ہر کت مطافر مادیے ہیں۔خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محلطہ معرت محمد دانف ٹانی محلطہ ایسے اللہ دالے جہاں سے کزرتے تھے وہاں ہدا بہ مجمل جاتی تھی۔ دنیائے روحانیت کے تاجدار معرت می دامت بر کاجم بھی جہاں تشریف نے کے الحمد للہ بوی تعداد میں لوگ تا نب ہوجاتے ہیں۔

الحداللة آپ كى فخصيت بدى مؤثر ول آويز اور بمد كيرب آپ مرتا يا عمل اور جسم جدو جهد كے حال ند محضة والے ند ايوس مو وجهد كے حال ند محضة والے ند ايوس والے ند يست بولے والے داعى بيں دامت كى تربيت وتعليم بيں آپ كاسوز كي اس طرح سے ہے۔

ہے وہی خیرے زمانے کا امام برکن جو کچے حاضر موجود سے بیزار کرے

#### خطبات نقیر © دی ی ی در (5) < دی در در در است.

موت کے آئینہ بیں تھوکو دکھا کر رخ دوست زعگی طور بھی تیرے لیے دشوار کرے وے دے کے احساس زیاں تیرا لہو مرادے فقر کی سان چڑھا کر کھیے تکوار کرے فقر کی سان چڑھا کر کھیے تکوار کرے

بربط حیات کا وہ کون ساتارہ جومفکراسلام معرت اقدس واست برکامہم نے نہ چیٹرا ہواور جن کے سردی نغوں نے زندگی کے اسرار ورموز کا اعشاف نہیا ہو۔

خطبات فقیرو حضرت جی کی دیگر تعنیفات کیا ہیں؟ وہ ایک ایسا درودل ہے جس کا مشاہرہ ہوں کیا جاسکتا ہے۔

سلطان عالمكيرى بني نے جيسے كها:

ورتخن مخلی منم چوں ہوئے گل در برگ کل ہر برگ کل ہرکہ کل ہرکہ کا ہرکہ کا ہرکہ دیدن میل دارد درخن بینومرا

ترجہ: میں اپنے کلام میں تخلی ہوں جس طرح کہ پھول کی مبک اس کی پتیوں میں پنہاں ہوتی ہے جو تخص جمعے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوئی سے کلام میں جمعے دیکھ لے حقیقت یہ ہے کہ کلام کسی کا بھی ہووہ اپنے منظم کا تنس ہوتا ہے جس سے اس کے بلیغ علم زور بیان اعداز کاراور طرز استدلال کا بخو فی پانا چل جاتا ہے۔

خانقا ونتشهند بيجامعه دارالعلوم تعليم وتربيت حاصل يور

# ظبات نقیر ۱ می ۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ فرست مفاین فهرست مضامین

| 3   | عوض مرتب                                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 21  | الله والون كي صمبت                                              |          |
| 23  | تقوی کیے کہتے ہیں                                               | <b>۞</b> |
| 24  | پېلامرىنىد: كغراورشرك كوچھوڑ نا                                 |          |
| 24  | وومرامرته: ترک معاصی                                            | <b>‡</b> |
| 24  | تيسرا مرتبه: متعيمات ہے بچا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b> |
| 25  | حعترت ذوالنون معرى مينيدي كنظر مين تعوي                         | <b>‡</b> |
| 26  | تتويٰ پر انعام                                                  |          |
| 26  | علم نافع کی پیچان                                               |          |
| 27  | امت کی کشتی کیے کنارے کے گی؟                                    | <b>۞</b> |
| 28  | نورنبوت سے محروی کا سبب                                         | <b>۞</b> |
| 29  | علم اور خشیت البی                                               | <b>‡</b> |
| 29  | علم كومحفوظ مد كلنه كا طريقته المستسمين                         | ·····•   |
| 30  | ا مام شافعی میلیاده کی علما و کوزرین تقییحت                     | <b>©</b> |
| 31  | كونومع المسادقين كے معداق كون ؟                                 | <b>‡</b> |
| 32  |                                                                 | <b>۞</b> |
| 32  |                                                                 | <b>‡</b> |
| 32  | حریص اور زاہد کی محبت کے اثرات                                  | <b>‡</b> |
| 33  | مولانا روم کی تعیمت                                             | <b>‡</b> |
| 34  | حضرت شاه عبدالغنی محمولپوری میشانه اور معبت کی کید              | <b>‡</b> |
| 35  |                                                                 | <b>۞</b> |
| -37 | امام اعظم الوصنيفه ميطيطة امام جعفر صادق كي محبت مين            | <b>۞</b> |

### ظبات نقیر 🛈 🗫 🛇 (7) 🗘 کھیں۔ فہرست مغالمین

|    | ابوحواص ابن سرير محيظاته حصرت جنيد بغدادي معيظته كي محبت مي  | ₫               |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 38 | علامه ابن عابدين شاى اورسيد محود آلوى مشارح كى محبت من       | ·····4\$        |
| 39 | حضرت قامني ثناءالله بإنى بني حضرت مظهر جان جانال كالمحبت ميل | <b>©</b>        |
| 40 | اكابر علاء كي تفيديق                                         | <b>©</b>        |
| 40 | ا كابرعلاء ويوبند حضرت حاجي الداد الله مهاجر كل كامعبت من    | ······          |
| 41 | اہل اللہ کی محبت فرض ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | ····· 🗘         |
|    | قامنی ثناء الله پانی پتی معظمهٔ اورنور باطن                  | <b>‡</b>        |
| 42 | حضرت مفتی زین العابدین کے نزویک سیکه کرؤکر کرنے کی اہمیت     | ·····•          |
| 42 | مولانا روم کا قال سے حال میں تبدیل ہونا                      | : <b>©</b>      |
| 43 | علامه عبدالحق محدث دہلوی کی تقبیحت                           | <b>۞</b>        |
| 43 | سیدسلمان ندوی کی حضرت تعانوی و میشد سے بیعت                  | ······ <b>‡</b> |
| 44 | حضرت مرشدعاكم ميشانه كي عجيب مثال                            | ····· 🛟         |
| 45 | ملاعلی قاری میشاهای کے معبت پر پراثر دلائل                   | ····· 💠         |
| 47 |                                                              | ······          |
|    | عقلی رئیل                                                    |                 |
|    | جتنی بردی قربانی اتنی الله کی مهربانی                        |                 |
|    | ابل الله کی محبت میں نفع کی حیار وجو ہات                     |                 |
|    | ایک سوال کا مؤثر جواب                                        |                 |
| 52 | وصول الى الله كالسخه                                         | ·····•          |
|    | چنگے منگنز ہے۔                                               |                 |
|    | تیک دوست کی مثال تیک دوست کی مثال                            |                 |
|    | معبت برعقلی ولائل                                            |                 |
|    | اللہ کے لیے محبت پر اجرعظیم                                  |                 |
| 57 | محبت کے انداز نرالے                                          | 🕸               |

#### 🥸 ..... واقعه معراج کے علمی نکات ..... دلوں کو زندہ کرنا 61 🕸 .... ونيايس عالمكير فساد ...... 🕸 .... متاع انسانیت ہے کہاں؟ ...... 🕸 .... انسانی بدن ایک عظیم ونیا ول كي وثيا اورانبيا وكرام عليهم السلام ...... 67 🕁 ..... فساد کی چڑکون؟..... 🕸 ..... فساد كاراسته 🕸 🛁 چيوناسا مجوياسا مجوياسا 🕸 .... من کی ونیا کا جائزہ ...... 70 🕸 ..... فساد کی بنیاد خودغرض دل ...... 72 ول كا علاج كيا ہے؟ ..... ول كا علاج كيا ہے؟ 🕸 .... محاید کرام کیے تھے؟ 🕸 ..... امام زين العابدين مُشكرت كااخلاص ...... 🥸..... آج کی ونها ..... 74 ..... 🕸 ..... ایثار و بمدردی کی انوکمی مثال ..... 😘 ..... ايوطلية كى مهمان نوازى...... 🕸 ..... ابوبكر مديق اللينة كا انداز خدمت 🗱 ... انبيا وعليهم السلام كي محنت كالمتيجه ...... ابوانسن نوري مينيه كاايار .....

#### خطبات فقير 🛈 🗫 🗞 🗢 🛇 (9) 🛇 دي 🚭 🔊 فهرست مغمامين 🕸 ..... انونکمی مثال .......... 🕸 .... سب سے مہلی بات 🚭 ..... دوسری وجه 😓 ..... 83 ..... تيسري وچه......**\** 🕸 محیت کی تا ثیر ...... 🕸 ..... تول وقعل كالقناو ...... عبدالله مميلية كاونت شهادت ماں کی معبت 91 🕸 ..... چميا بواخزانه..... 🕸 ..... دائره شریعت ....... 94 🕸 ..... فطری محبت ....... 🕸 ..... ایک سبق آموز واقعه 🖒 ..... مال کی محبت کا تقاضا ...... 97 📆 ..... مال کی عظمت 🥸 .... ایک مثال....... 🕸 🕸 ..... مال کی قکر....... 🕸 ..... مثالی مال کا منفرد انداز تربیت .......... 🕸 .... مال كاانداز تربيت 🕸 .... آج کی بال ...... 103 🕸 ..... مناه کبیره

#### ظبات نقیر @ په کې کې (10 % په کې کې فهرست مضایین

| ديباتي نوجوان كا عبرت أنكيز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ماں کی نارانسکی پراللہ تعالیٰ کی گرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*</b>     |
| آج کی نوجوان نسل کا والدین سے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ······•      |
| ان ک کوروران ک کوراندین کے لاک استفاد کا کا استفاد کا استفاد کا استفاد کا استفاد کا کا کا استفاد کا | _            |
| *. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| آ تمون دیکماحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| انمول خزانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| تيامت کی نشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۞</b>     |
| ما <i>ل</i> کی وعا 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>‡</b>     |
| رحمت والى صغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>‡</b>     |
| بال کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>۞</b>     |
| ايك سياداتعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>&amp;</b> |
| مان كا معيار محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| صحابی کا عمل اور نبوی ملاکین جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b>     |
| انگریزی کهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| اخلاص کا پیکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| پردہ کیوں ضروری ھے 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>©</b>     |
| المحه تَكْري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| عفت وعصمت کی حفاظت ہر اجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            |
| غازیہ عورت کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| سیرت تلخیوں ہے بنتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ناموس کی حفاظت کیسے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ایک زرین نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            |
| 0,1 00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ازواج مطهرات کا اسوه 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |

#### نطبات نقیر © « کی ده ای این است مغایمن نمست مغایمن

| عورت کی اہم ذمہ داری                                     | <b>‡</b>  |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| مسلمه حقیقت                                              | <b>\_</b> |
| نظر کی کوتا بی کا وبال                                   | <b>(</b>  |
| ايك شال                                                  | <b>۞</b>  |
| شريعت مين حيااور بإكدامني كي تعليم                       | <b>۞</b>  |
| نظراور دل کی پاکیز گی                                    | <b>‡</b>  |
| روے کی بات                                               | ······    |
| جَبْمُ كَا فَوْن Hell Phone بَشَمْ كَا فَوْنَ Hell Phone | 💠         |
| قرآن کی نفیحت                                            | <b>‡</b>  |
| سناه سے بیخے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | <b>‡</b>  |
| حفاظت تاموس اورانعام خداوندی                             | <b>۞</b>  |
| الله رب العزت كي قد داني                                 | <b>‡</b>  |
| انتهائي قابل توجه بات                                    | <b>‡</b>  |
| سب سے بڑا جموث                                           | <b>‡</b>  |
| مناه كاوبال دنياش                                        | <b>۞</b>  |
| برقعوں کی سادگی                                          |           |
| عورت اورخوشيو كااستعال                                   | <b>۞</b>  |
| نازک تزین معالمه                                         | <b>۞</b>  |
| اجرعظیم                                                  | <b>\$</b> |
| شرعي أطبياطين                                            | <b>©</b>  |
| درجوانی توبه کردن شیوهٔ پنجبری                           | <b>©</b>  |
| متعاب الدعوات جوان                                       | <b>©</b>  |
| شیطان کی بر میکیڈنوج                                     | <b>۞</b>  |
| عفت وعصمت كي حفاظت كا آسان طل                            | <b>©</b>  |

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 12 ﴾ ﴿ ﴿ 12 ﴾ ﴿ فَعَلَى اللَّهُ الْمِينَ

| سيدعطاء الله شاه بخاري وميلية كي در دبمري تفيحت 143        | <b>‡</b>       |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| عورت کا سب سے بڑا نرض                                      | ····· 💠        |
| آ تھوں کا پردہ کتنا جھوٹا اور تیز رفتار                    | ·····•         |
| امال عائشه رمنی الله عنها کا فرمان                         | <b>‡</b>       |
| غيرت ايمان                                                 | <b>‡</b>       |
| غیرمحرم کی تنبائی خطرے کا آلارم                            | <b>‡</b>       |
| موسیقی کے خطرناک نقصانات                                   | <b>‡</b>       |
| سب سے بہترین عورت                                          | <b>(</b>       |
| شاه عبد العزيز مُنظِيدً كم شاكر دكا ايمان افروز واقعه 146  | <b>‡</b>       |
| حقیقی حسن                                                  | ·····•         |
| تغییر سیرت کے چند درخشال پہلو                              | <b>©</b>       |
| شهوت کی ابتدااورانتها                                      | <b>-</b>       |
| ول مين بشماليجيّ                                           | · · ·          |
| الله رب العزت كي نظر رحمت م محروم عورت                     | ₩.             |
| خواتین سے چند اہم باتیں 153                                |                |
| دوبنیاری باتیں                                             |                |
| احول کے اثرات                                              | ····• <b>‡</b> |
|                                                            | ւ              |
| توبہ کے اثرات                                              |                |
| پریثانی کی وجہ کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 4\$            |
| سكون حاصل كيون نهين؟                                       | · · · 🗘        |
| حيرت أنكيز نكة                                             |                |
| عناه سے بیچنے کا فائدہ                                     | - Ö            |
| ذاتی مشاہدہ                                                | <b>-</b> Ç     |
|                                                            |                |

### خطبات نقير @ ١٤٥٠ ﴿ 13 ﴾ ﴿ 13 ﴾ فهرست مغيا من

| سبق آ موز مثال                                        | <b>۞</b>                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک خاوند انوکماانداز 161                             | <b>©</b>                                                                                            |
| مناہوں کی نحوست                                       | <b>©</b>                                                                                            |
| فغيل بن عياض وطليع كاقول                              | <b>۞</b>                                                                                            |
| جاري قابل افسوس حالت                                  |                                                                                                     |
| رپیانی کیوں آتی ہے؟                                   |                                                                                                     |
| شریعت سے دوری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |                                                                                                     |
| الحر فكريـ                                            |                                                                                                     |
| رحمت خداوندی                                          | , <b>©</b>                                                                                          |
| ہما تو مول کے اعمال اور انجام                         |                                                                                                     |
| بتى نفيحت                                             | )                                                                                                   |
| بيثاني كاعل استغفار                                   | · ······ 🗳                                                                                          |
| ين ش كام الى م                                        | , <del>••</del><br>, <b>©</b> }                                                                     |
| ین میں کامیانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | , <del></del>                                                                                       |
| کناہ کے نقصانات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |                                                                                                     |
| بے برکت زعرگی                                         | - AFE                                                                                               |
| ندرب العزت کی فرمانبرداری پرانعام                     | <b>\\$</b>                                                                                          |
| ما قبول کیول نہیں ہوتی ؟                              | ;; <b>™</b><br>T #At.                                                                               |
| دلیت دعا کاراز                                        | K15Ω17<br>1. πάσε                                                                                   |
| بمى مثال                                              | y) <b>(Q</b> ≱<br>                                                                                  |
| ريث قدى                                               | #                                                                                                   |
| تنے برے ہیں حوصلے پروردگار کے                         | ······· <b>Q</b>                                                                                    |
| ررب العزت کی بندے ہے محبت                             | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ا |
| يسهارول كاسبارا كون؟                                  | <u>.                                    </u>                                                        |

#### ظبات فقير @ معنى المحالي المح

| 175   | معاشرت کے راھنما اصول                                  |          |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 177   | ايمان والول كا بالهمي رشته                             | ·····•   |
| 178   | شريبت كا خوبصورت سبق                                   | <b>©</b> |
| 179   | معبت کے تعلق کا مستحق کون؟                             | <b>©</b> |
| 180   | احرّام انبانیت                                         | <b>©</b> |
| 184,  | كلام نبوى الفيخ كا اعجاز                               | <b>©</b> |
| 181   | مسلمان کی بنیادی تعریف                                 | <b>ф</b> |
| 182   | ووسرون كاخيال ركفي مين آپ تافيد كي عادت مبارك          | <b>۞</b> |
| 182   | سيدنا صديق اكبر الطفة اورايي رعايا كي نيند كاخيال      | <b>‡</b> |
| 184   | سيدنا فاروق اعظم وللفيئ أوربيوه كي خدمت                | <b>‡</b> |
| 186   | ا كابرين كى زندگى معاشرت نبوى الكليم كالكيم كانتس جميل | <b>۞</b> |
| 188   | حضرت عبداللہ بن مبارک میشانہ کے پڑوار، کی قیمت         | <b>‡</b> |
| 188   | المام اعظم موضلت اورحسن معاشرت                         | <b>‡</b> |
| 189   | وشمن ووست کیسے بن جائمیں؟                              | <b>‡</b> |
| 190   | ایک بزرگ کی خوبصورت عادت                               | <b>‡</b> |
| 191   | آج معانی ما تک کیج                                     | . 3      |
| 192   | سوچيس اس ون جارا كيا حال موكا؟                         | <b>‡</b> |
| 193 - | اسلام کا آ فاتی نظام                                   | <b>‡</b> |
|       | حضرت تعانوي مينيا كالمجيب واقعه                        |          |
| 194 - | . حتوق سے لاپروائی کا وبال                             | <b>‡</b> |
| 195 - | ·                                                      | <b>ф</b> |
| 196   | . ايمان والول كے ساتھ الجمنانا پينديده مل              | <b>©</b> |
|       | . مي عليه السلام كي منهانت                             |          |
| 197 - | . قابل تقليد واقعه                                     | <b>.</b> |

#### ظبات فقير @ « و 15 » ﴿ و 15 » فيرست مغامين

| 197 | منفرد مثال کے ذریعے اہم پیغام            | ·····•         |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     | اے انان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b>       |
| 201 | نوجوانوں کو اهم نصیمتیں                  |                |
| 203 | انسانی زندگی کے مختلف ادوار              | <b>‡</b>       |
| 204 | كام كى ذمددارى كس كوسونييس؟              | 🗘              |
| 205 | تاریخی شوامد پر طائرانه نظر              | 🚭              |
| 206 | ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت        | 🚭              |
| 207 | انبیاء علیه السلام کی با ہمی مطابقت      | <b>۞</b>       |
| 208 | امحاب كبف كا واقعه                       | 💠              |
| 208 | نوجوانی کے کمالات                        | <b>‡</b>       |
| 209 | انهم هيحتا                               | <b>©</b>       |
| 210 | مثاہیرامت کی جوانی                       | ····· <b>©</b> |
| 211 | امام غزالی میشد کی والده کی تربیت        | <b>‡</b>       |
| 212 | تنسوف کے اکابرکا عہد شیاب                | <b>‡</b>       |
| 212 | مسلم سيدسالا رنو جواني مين               | <b>‡</b>       |
| 213 | ایک بنیادی فرق                           | 🗘              |
|     | امام شافعی میشدید کی زندگی               |                |
| 213 | حعرت خواجه معموم ميليد كي محنت           | <b>‡</b>       |
| 214 | تربیت کا اژ                              | <b>‡</b>       |
|     | عبدشاب کی خرافات                         |                |
|     | غاموش قاتل                               |                |
|     | حيران کن واقعه                           |                |
|     | لمحد تكريه                               |                |
| 218 | موزك ايك خطرناك زهر                      | <b>‡</b>       |
|     |                                          |                |

| انسانی و ماغ کے اسرار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ·····-          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| انوكمي مثال                                                      | <b>‡</b>        |
| سائنسي كرشي                                                      | ······ <b>۞</b> |
| سائنسی شخفیق کا تاریخی پس منظر                                   | ······          |
| انسانی دماغ تک رسائی کیسے حاصل ہو؟                               | ····· 🗘         |
| 223Music is a Tool                                               | ф               |
| بيك ژبيك سنم                                                     |                 |
| 224 Effects of Back Track System                                 | *               |
| نفساتی اثرات                                                     | ······          |
| ا بيك چيم كشاداقعه                                               |                 |
| وشمن كا بينهما زهر 228                                           | ·····•          |
| 229 Media is Source of Distruction                               | •               |
| ايمان کي ئي بي                                                   | ·····•          |
| 231 Are you want to be constructive Life?                        |                 |
| نوجوان زندگی کیسے گزاریں؟                                        | ······💠         |
| نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ·····•          |
| يوسف عليه السلام كا قصه                                          |                 |
| جبیها کرومے ویبا مجرومے 233                                      |                 |
| ووسيق آموز واقعات                                                | <b>‡</b>        |
| كيا زنا قرض ہے؟                                                  | <b>‡</b>        |
| زناایک قرض ہے                                                    |                 |
| جماعت کئے کہتے ہیں؟                                              | ····· <b>‡</b>  |
| شيطانی جال                                                       | ······ <b>‡</b> |
| نا ہری حسن ایک دموکہ                                             | <b>\$</b>       |

| طبات نقير @ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ مَعْالِمِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ الْمِنْ |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تقوى أورمبر پر انعامات البي                                                                               | <b>\$</b>   |
| دورائة                                                                                                    | · ···· 🕸    |
| چاراهم نصيمتيں 243                                                                                        |             |
| . نفیحت کے کہتے ہیں؟                                                                                      | <b>🌣</b>    |
| نفیحت کا اثر اپنی ذات پر پیست کا اثر اپنی ذات پر                                                          | ·····�      |
| چيونځي کې خپرخوابي                                                                                        | <b>©</b>    |
| اسلاف كا طرزهيحت                                                                                          | ·           |
| امام زین العابدین کے والدین کی تصیحتیں                                                                    | · · · · •   |
| اولا د کی تربیت پرسینکگر و س کتابوں کا نجوز                                                               | <b>‡</b>    |
| اسلام کی جیت                                                                                              | <b>‡</b>    |
| حضرت عمرٌ اور تول کی پاسداری                                                                              | <b>(</b>    |
| حضرت لقمان عليه السلام کی اپنے بیٹے کو قلیحتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>🏚</b>    |
| لقمان عليه السلام كي نفي حتول كالب لباب                                                                   | <b>.</b>    |
| كېلى نصيحت                                                                                                | ♦           |
| دوسری نصیحت                                                                                               | <b>‡</b>    |
| تيسري تفيحت                                                                                               | ·🏠          |
| چوتنمی نفیحت                                                                                              | 4           |
| بیٹے دوباتوں کا تذکرہ نہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | ₩.          |
| دوچیزوں کو مجمعی نه مجمولنا                                                                               | \$          |
| عبرت أنكيز واقعه                                                                                          | ₩.          |
| <b>وتت کی تدر</b> 261                                                                                     |             |
| نعتوں کی ہارش                                                                                             | ·· <b>Ç</b> |
| ونت اہم کیوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | <b>🗘</b>    |
| پوشيده تعمتين                                                                                             | <b>₹</b>    |

#### خطبات نقي 🛈 🗞 🍪 🗘 18 🖒 المنظمين

| خوش نصيب انسان كون؟                                       | · Ç                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| امام شافعي مُواللهُ كا قول ذيثان                          | <b>‡</b>                                           |
| عزتوں والی زندگی کا راز                                   | *                                                  |
| ابن ابوقیس کا عارفانه جواب                                | · •Ç                                               |
| عروج بندگی                                                | 4,6                                                |
| امام ابو بوسف عمينيا كي فقهي بصيرت                        | 1                                                  |
| مولاتا حبیب الرحمٰن ممينات كادين سے والهائ تعلق           | ··· 👯                                              |
| حيران كن واقعه                                            | 17.                                                |
| ابوذرعه رعطين كاآخرى وقت                                  |                                                    |
| مطالعه كرنے كا عجيب انداز                                 | 40                                                 |
| امام رازی میشد کا شوق مطالعه                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| ونیاجن پریاز کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | - ¢                                                |
| حدیث نبوی النظیم سے محبت کا مثالی انداز                   | 🔅                                                  |
| حصرت امام ابن سفون مُحينات كااستغراق                      | : 🏠                                                |
| امام نوون رُمُناهد کی انوکھی شرط                          | · · ·Çi                                            |
| كيتي تفيحت                                                | <b>\</b>                                           |
| طلباء کے لیے راہنما مثال                                  | 40                                                 |
| امام ابن جربرطبری میشد کاشاعتی کام اور بهاری حالت زار 271 | 400                                                |
| قرآن فنہی کی عجیب مثال                                    | - <del>                                     </del> |
| ابن جوزی میشد کے حالات                                    |                                                    |
| ایک وقت میں دو کام                                        | 173                                                |
| علامه ابن عقبل عبيل على ولوله                             | ţţ                                                 |
| فضيل بنءياض ممينية كامحاسه                                |                                                    |
| علامه ضياء المقدى عيشانية كا قيام اكيل                    |                                                    |

| استاد کی عزت                                            | 💠               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| علامه منذري ميليد كي حديث نبوي الفيام على معبت          | <b>‡</b>        |
| المام آلوى مُعَافِدُ الكِ مثالى مرس                     | <b>‡</b>        |
| ابن تيميد موالي كازمانه طالب على                        | <b>‡</b>        |
| وہ جن کاعشق مادق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                 |
| امام نووى مُونِينَا كَا قُول                            | <b>۞</b>        |
| م کمانے کا فائدہ                                        | <b>©</b>        |
| علامه بإخلاني ميناني كادت مباركه                        | <b>‡</b>        |
| ونت برف کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b>        |
| بدایت کا سبب                                            | <b>©</b>        |
| The Golden words سنهری حردف                             | <b>‡</b>        |
| تابل توجه                                               | <b>©</b>        |
| سيل فون يا ميل فون                                      | ·····•          |
| حضرت فعنل على قريش مينية كاانداز ذكر                    |                 |
| حعرت مولانا ليجي مينيان كي خوابش                        | ······          |
| حضرت مرشد عالم محيطة كافرمان عالى شان                   | ······          |
| حضرت اقدس تعانوي ومينية كامعمول رمضان                   | <b>‡</b>        |
| حضرت مفتى شفيع مريد كى عادت مباركه                      |                 |
| كام كى ذمه دارى كس كوسونييس                             |                 |
| آخرت کی فکر                                             | <b>‡</b>        |
| حضرت خواجه معموم مينانية كالفيحت اوراس كي وضاحت 280     | ······ <b>‡</b> |
| ونياامتخان گاه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ·····•          |
| 281Tust in time system                                  |                 |
| زرمی ترتی کا راز                                        |                 |

| 283 | توجوان نسل کی حالت زار                 | 🔯          |
|-----|----------------------------------------|------------|
| 284 | ادماركا مال                            | ₩          |
| 284 | انونکمي مثال                           | · · · 🔅    |
| 284 | لمحه فكريد                             | <b>©</b>   |
| 285 | وقت سونے کی ڈلیوں کی مانند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>‡</b>   |
| 285 | یا نج چیزوں کی قدر کرو                 | ·····      |
| 286 | وقت شاعر مشرق کی نظر میں               |            |
| 286 | نبوی کیل و نهار تالفیکم                | <b>/</b> ‡ |
| 286 | وقت کی آواز                            | # <b>5</b> |
| 286 | - خلاصه کلام                           | <b>©</b>   |









يَالَيْهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوامَّعَ الصَّدِيقِينَ ١٥٠٥ و اللَّهَ وَكُونُوامَّعَ الصّدِيقِينَ ١٥٠٥ و ١٥٠٠ و ١١٠٠١



(رُلُوْاوَرُنَ حَنْمُولِانَا يُرِيْرُ فِي الْمِنْ عَنْ الْمُرْكِي عِلَيْهِ حَنْمُولِانَا يُرِيْرُ فِي الْمُؤْمِّقِ الْمُرْجِي عِلَيْهِ

مكتبة الفقير 223 منت إوره فيسل آباد 041-2618003



## اقتباس

حضرت اقدس تھانوی بہتائے فرمایا کہ آئ زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض مین کہتا ہوں۔ یہ علیم الامت کے الفاظ میں ذمہ داری ہے عرض کرر ہاہوں۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بہلوی بہتائی ہا ۔ فضل علی قریش بہتائی ہے خلیف، بہت بلندمقام کے بزرگ میں ۔ ان کا درس تفسیر بڑا معروف ، رمضان المبارک میں سیننگڑ وں ملماء جوا پنا ہے مدارس میں تفسیر پڑھاتے تھے ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ نے ملماء میں اتنامقبول بنایا تھا ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بات تفسیری بہتائی ہے ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ صدیث محدث اعظم حضرت انورشاہ کشمیری بہتائی ہے ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ صدیث محدث اعظم حضرت انورشاہ کشمیری بہتائی ۔ کہ جو تواں سیدھی نہ کرو ۔ کہ بات کی اللہ دوالوں کی جو تواں سیدھی نہ کرو ۔ کہ بات کے اللہ دوالوں کی جو تواں سیدھی نہ کرو ۔ گئے میں دوج علم سے محروم رہو گے۔ چنا نچے حضرت گنگو ہی بہتائی فرماتے تھے کہ حجت اہل اللہ علی مارہ کے بغیرا خلاص کامل مل جانا ہے جو نے شیر لانے کے متراد ف ہے۔

زرهٔ وزن حنرت برز فرالفرع الماج كرا نقشبندي

### التدوالول كي صحبت

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ الرَّحْمُنِ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ( السَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّالَةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّالَةِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّالَةِ الرَّمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( الرَّالَةِ الرَّالَةِ الرَّمُ اللهِ اللهِ الرَّمُ اللهِ الرَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّم

### تقوی کیے کہتے ہیں؟

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا

اے ایمان والو! اے وہ لوگوجواللہ رب العزت اور اس کے بیارے صبیب مختلفہ کے عکموں کو مانیں کا تقرار کر چکے ہو، جوعہد کر چکے ہوکہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں میں اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں سے اور اس کے حجوب مانی خاریقے کو اپنا کیں سے ۔اے ایمان والو! اے مانے والو! ایمان والو! اے مانے والو! اقترار کرویتا جس اللہ ۔اللہ سے ڈرویتا کی اختیار کرویتا جس ہراس چیز کو ترک کرویتا جس

#### خطبات فقير @ وهي الله والول كي الله والول كي هجبت

کے اختیار کرنے سے تعلق بااللہ میں فرق آئے۔اس کوتفویٰ کہتے ہیں۔جو چیز بھی اللہ سے دوری کا باعث بنے اس کوچھوڑ ویٹا تقویٰ کہلا تاہے۔ تین تقویٰ کے مراتب ہیں۔

### يبلامرينيه: كفراورشرك كوچھوڑنا:

کفراورشرک سے تو بہ کرلینا۔ بیہ خلود نار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جوآ دمی کفراورشوک سے نج عمیا۔ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رکھا جائے گا۔خلود نار کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیشہ دانے عذاب سے بیزنج عمیا۔

### دوسرامرتنه: تركب معاصى:

بیخلود فی النارے دخول فی الجنتہ کا سبب ہے۔ پہلا خلود فی النارے بچاؤ کا سبب ہے۔ دوسرا جو کہائر سے بچاوہ جہنم میں داخل ہونے سے نچ سمیا۔

### تيسرامرتبه:متشبهات ـــ بچنا:

ایساانسان جنت کے اندراللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا جتناانسان تقوی اختیار کر سکے اتنا کم ہے۔ارشادفر مایا:

الله مَا استَطَعْتُم ﴾

''اتناتقای اختیار کروجتناتمهارے اندراستطاعت ہے''

تم جينے كھوڑے تيز دوڑا سكتے ہواس ميدان ميں تم دوڑالو۔ تمہيں اجازت ہے۔ بيدو عمل ہے جس كى الله رب العزت نے وصيت فرمائى۔ نقيحت كرنگ ميں فرمايا ﴿ وَلَقَدُ وَصَيْفَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

" بم نے تم سے پہلے والول کو بھی بیوصیت کی تمہیں بھی بیدوصیت کرتے ہیں" ﴿
إِنَا اللَّهُ ﴾

#### خطباعة نقير @ ١٩٨٥ الله والول كي الله والول كي محبت

کہ اللہ ہے ڈرو۔ ایک سائس میں ایک بات کودومر تبہ Repeat کرویا جائے تو بات کی اہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کلے کے اندر، ایک آیت کے اندردودومر تبہ

﴿ إِنَّقُوا اللَّهَ إِنَّاقُوااللَّهَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾

ا اے ایمان والو! الله سے ڈرو آ مے کیا فرمایا:

﴿ وَلَتُنظُرُ نَفُسُ مَّاقَكَ مَنُ لِغَنِي وَّاتَقُوْ اللَّهَ ﴾ (سرة الحشر آيت ١٩٠)

ایک ہی آیت ہے۔اتقو اللہ پھر چندلفظوں کے بعد اتقو اللہ۔اس کا مطلب ہے اللہ اللہ ہی آیت ہے۔اتقو اللہ پھر چندلفظوں کے بعد اتقو اللہ کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے اس کی ؟اس لئے اس تقوٰ ی کو اختیار کئے بغیر انسان ولی نہیں بن سکتا۔قرآن مجید میں فرمادیا:

﴿ إِنْ أُولِياءُ مُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾ (سرة الانفال آيت٣٠):

''اللّٰدے جوولی ہوتے ہیں بیرہ ہی لوگ ہیں جومتقی ہوتے ہیں'' ہمیں اس بات کا تھم دیا گمیا کہ ہم تقوٰ می بھری زندگی گزاریں۔

### حصرت ذوالنون مصرى عميلية كي نظر مين تقوى:

حضرت ذوالنون مصری میشدی کسی نے پوچھا حضرت! تقویل کے کہتے ہیں؟اگر تمہارے دل کی تمناؤں کوجسم کر کے کسی طشتری کے اندرر کھ دیں اوراس کوسر بازار پھرائیں لوکئی ایسی تمنائی میں نہ ہوجس پر تمہیں شرمندگی ہو۔ول میں بھی گناہ کی تمنائی دکھنا۔اس کوتقوی کہتے ہیں کوتقوی کہتے ہیں کوتقوی کے کہتے ہیں لتو بھی ! تقوی سے کہتے ہیں لتو بھی ! تقوی سے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان کی گڑنے والاکوئی نہ ہو۔

### تقوى پرانعام:

ا بی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایباہے جس کا دل میں نے خفا کیا ، جس کے حق اوا نہ کئے جس کو میں نے دکھایا ستایا اور ایبا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میر اگریبان پکڑے۔ اس لئے اس تقوی پر اللہ تعالی انسان کو وہ علم دیتے ہیں جواس کو کتا بوں میں بھی نہیں ما کرتا۔

### علم نافع کی پیچان:

ا يك بعلم نافع بنفع وين والاعلم .. يبي توما نكاميا چنانچه نبي الليلم نه وعاماتكي:

هُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسْنَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ﴾

''اےاللہ! میں نفع دینے والاعلم مانکتا ہوں''

ینفع دینے والاعلم کونسا ہے؟ جوانسان کے جسم میں نور بن کرآتا ہے۔ ایک ہوتی ہے معلومات ، وہ تو یہود یوں اور عیسائیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں۔ایک ہوتا ہے علم یہ کوئی اور چیز ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع مرائد نے طلباء سے پوچھا کہ بتاؤعلم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جانتا ،کسی نے کہا بہچا نئا۔ اپنا اپنا جواب دیتے رہے۔ حضرت خاموش رہے۔ طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ ہی بچھ بتاد یجئے۔ حضرت نے فرمایاعلم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس بڑعل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ایک علم و بال ہوتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد اس بڑعل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ایک علم و بال ہوتا ہے۔ اس کے باوجودانسان گمراہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں در رہ رہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں در رہ رہ سے بیار میں رہ یہ رہ ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں در رہ رہ سے بیار در رہ سے بیار میں رہ بیار ہوتا ہے۔ سنئے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالی فرماتے ہیں در رہ بیار دیار در رہ بیار در بیار در رہ بیار دیار در رہ بیار در بیار در رہ بیار در رہ بیار در رہ بیار در رہ بیار دیار در رہ بیار در رہ بیار در رہ بیار در رہ بیار دور در اس کر در رہ بیار دیار در رہ بیار در رہ بیار دور در رہ بیار در میار در رہ بیار در رہ در رہ بیار در رہ بیار در رہ در رہ در رہ در در رہ در

هِ أَقَرَءَ يُتَ مَنِ ا تَّخَذَ الِهَا ۖ هَوَاهُ ﴾

''کیادیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کومعبود بتالیا'' دیئر ستامین موس نے

﴿ وَ اَضَّلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴿ (مرة البائية آيت ٢٣)

### ''اللہ نے علم کے باوجودائے مراہ کیا'' امت کی سنتی کیسے کنارے کے گی؟

امام ما لک میشد سے پوچھا کیا حضرت!اس امت کی کشتی کیسے ڈو بے گی؟ فرمایا علما فر کی وجہ سے رحضرت اس امت کی بھتی سنارے کیسی مگی می ؟ فرمایا علماء کی وجہ ہے۔ یو جھنے والا حیران ،حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جوعلماء سوء ہوں سے بقس کے پیجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں مے ان کی وجہ سے امت کی مثنی ڈویے گی۔اور جوعلاء حق پر ہوں گے ان کی وجہ سے مشتی کنارے لگ جائے گی ۔اس لئے تفوی میں کمی علم میں کمی کا سبب بنتی ہے۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہ جس میں تقویٰ نہیں وہ جلاکین اور بیضا دی شریف پڑھانہیں سکتا مسلم شریف، بخاری شریف پڑھانہیں سکتا۔ پڑھا سکتا ہے اگریہ بندہ تقویٰ ا مختیار کرتا تو جنناعلم اب اس کے پاس تھا اس سے کئی ممنا زیادہ علم اللہ اس کو اور عطا فرما دیتے۔ بیمت سوچیں کہمیرے یاس تقویٰ بھی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں ، جماعت میں سب سے آ مے ہوں ،حدیث کو مجھ لیتا ہوں۔اواللہ کے بندے اگر آب ان منا ہوں کے ساتھ صدیث یاک کو بیجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو اگر آپ تقویٰ کواختیار کر لیتے اللہ رب العزت آپ کو حفا بل حدیث میں شامل فر ما دیتے۔ ابھی بھی آپ نے اپنے مرتبے کو کم کر لیا۔اس کئے امام شافعی نے جو یو جیما <sub>ہ</sub>ے

شکوت الی و کیده سوء حفظی فساو صانبی الی تسرك البهاصبی فسان البعسلید نسود مین الهشی و نسود الله لایسوء تسی البعساصبی تواس علم سے مرادیہ طاہری الفاظ ہیں ہیں علم کا توریخا ۔ وہ علم کا توریخ گنا ہوں کے سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے۔ بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ علم نافع کی کیا پہچان؟علم نافع کی بیپچان کہ جتنابیلم بڑھتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں خوف خدااور خثیت بڑھتی چلی جاتی ہے بیپچان ہے۔ چنانچ فرمایا:

وَ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ ﴾ ( ١٠٥ فاطر آيت ١٨)

لہذا کوئی پوچھے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سن کیجئے۔جس بندے پر گناہوں کی مصرتیں جتنی زیادہ کھل جا نمیں وہ اتنا بڑا عالم اللہ کی نگاہ میں ہوجا تا ہے۔ حتیٰ کہوہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے ہی عالم ہے۔

#### نورنبوت معمرومي كاسب

جب انسان کے اندرتقوی نہیں ہوتا معصیت کی زندگی گزاری جاتی ہے تو (علم نور نبوت ہے ) اس نور نبوت سے اللہ اس کومحروم کر دیتے ہیں ۔اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ چنا نچہ ایسافخص اپنے اعمال کی تا ویل کرتا پھرے گا۔ جہال اپنے نفس کا معاملہ آ ہے گا اس کا فتوی اور ہوگا۔ بہی اس بات کی دین گا اس کا فتوی اور ہوگا۔ بہی اس بات کی دین میں اس بات کی دین ہے۔ اور آئ تک جس سی کو اللہ کے ساتھ شریک تھہرا یا گیا ان معبود وں میں کوئی اتنا برا معبود انسان کا اپنانفس ہے۔ بیسب سے بڑا معبود ہے جس کی اللہ کے سوا بندوں نے بیشش کی ہے۔

ین اسرائیل کے بے مل علماء۔القد تعالیٰ نے فرمایا:

كَمَثَنِ الْجِمَارِ يَخْمِنُ اللهَارَّارِهِ ١٠٠٠ تَ تَتَدَا)

" بیگد ھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لا دا ہواہے'

قر آن مجید میں اللّٰدرب العزت نے کد ھے کا لفظ استعمال کیا۔اور بے عمل پیرجو بنی اسرائیل کے متھے اللّٰہ نے ان کو کتے کی تشبیہ دی۔

#### خطبات فقير المناول كالمحالي الله والول كي محبت

﴿ فَعَثَلُهُ كُعَثَلِ الْكُلْبِ ﴾ (مورة الاعراف آيت ٢١])

یبلعم باعور بھی پیرفھا اینے وقت کا تمریع کمل لکلا۔ نتیجہ کیا ؟ اللہ نے فرمایا اس کی مثال کئے کی ماند ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی نظر میں عالم بنے اس کے لئے تقویٰ مثال کئے کی ماند ہے۔ تو انسان اللہ دب العزت و علم دیتے ہیں جوعلم انسان کو عام کتابوں میں سے ہیں ملا کرتا۔

### علم اورخشيت البي:

نبی الفیکانے ارشا وفر مایا

﴿ عَلَّمُنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيْهِي ﴾

'' مجھے میر ئے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا''

﴿عَلَّمُني رَبِّي فَأَحْسَنَ تَادِيْبٍ ﴾

میرے رب نے مجھے اور مہترین اوب سکھایا۔ علم کون دیتا ہے۔ انتدر ب العزت دیتا ہے اور مقی بند ہے کو دیتے ہیں۔ جتنا تقوی زیادہ اتنابی اس پرالتد تعالی اسرار و رموز کھولتے چلے جاتے ہیں۔ چنا نچے علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لوکا نو یعلمون کاش! کہ جانے۔ حالا نکہ علماء تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے علم تھے۔ تب ہی تو فرمایا کہ علماء تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی نظر

﴿ وَأَنتُم تَتلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴾ (سورة القرة آيت ٢٠٠٠)

''تم کتاب پڑھتے ہوتمہارے پاس عقل کی رتی نہیں ہے'' تو علم وہ کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی بڑھتی چلی جائے۔

علم كومحفوظ ركضے كاطريقه:

اب يها برايك تكتيح كابات مجه ليجيّه-

ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا محافظ کم ہے ، علم کا محافظ تقویٰ ہے ۔ تقویٰ نہیں تو علم سے محروم ، علم نہیں تو ایمان سے محروم ۔ جوایمان کی حفاظت چا ہتا ہے اس کو چا ہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھے اور جو علم کو محفوظ رکھنا چا ہتا ہے اس کو چا ہیے کہ تقویٰ افقیار کر ہے۔ اس لئے امام مالک ٹیوائٹ نے فرمایا علم بکثر ت روایت کا نام نہیں علم عمل کرنے کا دوسرانا م ہے۔ چنانچے انہوں نے امام شافعی ٹیوائٹ کو فیصحت فرمائی کہ آپ اپنے عمل کو آٹا بنا کمیں اور اپنے علم کو نمک کی مانند بنا کمیں اور اپنے علم کو نمک کی مانند بنا کمیں۔

دنیا میں جتنے بھی فرقے ہے ان سب کے بانی عالم تنے ۔ محر نام کے عالم خصے۔ حقیقت میں جاہل تنے ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ڈرے اور اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل کرنے کی دعا کیں مائے ۔ اور یہ خشیت ، یہ خوف خدا پھر بندے کے اعمال کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔

### امام شافعی عطیله کی علماء کوزرین تصبحت:

چنانچ اہام شافعی رمین اللہ فرماتے ہے کہ ہرعالم کو چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کھی نیک مخلی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو لوگوں سے جہب کے اللہ کے لئے عمل کریں ۔ پہتے بھی نہ چلنے دیں کسی کو۔ ہمارے اکا ہر ایسا ہی کرتے ہے ۔ زندگی میں کتنے اعمال ایسے کرتے ہے کہ پرور دیگار کے سواکوئی دوسر انہیں جانیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہے ۔ اس لئے ایک بات یہ بھی ذہین میں رکھیں کہ دین کا کام اللہ نے جب بھی لیا ہراور باطن کے جو جامع علاء ہے ان سے لیا۔ آپ اس امت کی تاریخ پڑھ کے دیکے لیا طاہراور باطن کے جو جامع علاء ہے ان سے لیا۔ آپ اس امت کی تاریخ پڑھ کے دیکے لیں۔ جن کو اللہ نے وین میں بلندی عطافر مائی ، دین میں قبولیت عطافر مائی ہے سب وہ ہی لوگ ہے جو مرح البحرین کی ما نند ہے ۔ علم طاہر بھی تھا علم باطن بھی تھا۔ شریعت اور طریقت اور طریقت کے جامع ہے۔ دونوں تعتیں اللہ نے ان کوعطافر مائی تھیں۔ اس لئے مولا تاروم رمین ہے یہ

فرماتے ہیں <sub>ب</sub>

علم جود برتن زمیس مارے بود علم جودبردل زمیس یارے بود بیننی اندر خود علموم انبیاء بے کتاب و بے معین اوسطی

کے ''علم کواگرتم فقط ظاہر پر لگاؤ کے توبیرانپ بے گا اور اگر اس علم کواپنے ول پر دو مے تو علم تمہارے لئے یار بن جائے گا۔ اگرتم تقوی اختیار کرو کے تو ہا اندرانبیا مکا علم باؤ سے۔ اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تہیں عام کتابوں کے اندرئیں مل سکتا۔ بغیر کتاب اور بغیر استاد کے اللہ دب العزت تمہارے سینے کھلم کے نورسے بھردے گا۔''فر مایا

﴿ نِيَالَّيْهَا الَّذِينَ امَّنُو التَّقُولله ﴾

اسے ایمان والواللہ سے ڈرو۔

### كونوامع الصدقين كےمصداق كون؟

﴿ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾

اور پیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ یہ کونواامر کا میغہ ہے۔ کو یا اللہ تعالی کا تھم ہے۔ یہ فرض ہے۔ تھم خدا کی تنمیل بندے پر فرض ہے کیا فر مارہے ہیں :

﴿ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾

پہوں کے ساتھ ہو جاؤ۔وہ کون سچے ؟ جن کے طاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا' قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا۔دور کی سے اللہ نے جن کو بچا کرا پنے رنگ میں ان کورنگ لیا ہوتا ہے۔ چنا نچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ مشاکخ وقت لیا ہے۔ کہتم مشاکخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ یاؤ۔ چنا نچہ علم کا لطف عشق اللی کی برکت سے ملتا ہے۔ان

#### خطبات فقير @ الله والول كي محبت الله والول كي محبت

مشائخ کی محبت کی برکت ہے۔

### علامه آلوسي عِن الله اور كونومع الصادقين كي وضاحت:

روح المعانى من علامه آلوى مُراه فرمات بن كرونومع الصدقين كامطلب بيه: ﴿ حَلَطُو هُدُ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ ﴾

تم اتنان کے ساتھ ملو، رابطہ رکھوکہ تم ان کی مانند بن جاؤ۔ کہتے ہیں خربوز ہے کو دیکھ کرخر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تم اتنا ان کے ساتھ آتا جاتا رکھو، میل جول رکھو، کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر آجا کیں۔

﴿ فَكُلُّ قَرِيْنِ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِى ﴾

اس لئے کہ ساتھی ہمیشہ جواپنا ساتھی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے۔اس کی بات
کو مانتا ہے۔اور واقعی بیہ بات تچی ہے۔ چنانچیالل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان
ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کرلیتا ہے۔ اس پر کسی عارف نے کہا
یہاں تک جذب کرلوں کاش! تیرے حسن کامل کو

یہ ں میں جدب روں ہیں. پیرے س ماں ہو۔ تخبی کوسب پکارافھیں گزرجاؤں جدھرہے میں مرھر سٹرگزرجاؤی ہیں۔ کولوگ ادکریں

میں جدھرہے گزرجاؤں آپ کولوگ یا دکریں۔

### بندہ اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے:

ابو ہریرہ دی گائن کی روایت محکوا قشریف میں فرماتے ہیں آلے مرء علی دین دین خیلی دین خیلی دین خیلی است میں انسان رہے گا خیلیلہ ۔ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ توان کی صحبت میں انسان رہے گا یقینا انہی کی عادات واطوار کو اپنا ہے گا۔

### حریص اور زامد کی صحبت کے اثرات:

ملاعلی قاری رحمته الله علیه نے مرقاہ میں امام غزالی عملی عجیب قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں۔

﴿ مُجَالَسَةُ الْحَرِيْصِ وَ مُخَالَطَتُهُ تَحْرِثُ الْحِرْصَ ﴾

حریص بندے کے صحبت اور اس کے ساتھ میل جول بندے کے اندر حص کو پیدا کرویتا ہے۔ ﴿ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَطَتُهُ تُزَهِدُ فِي الدُّنْدَ ﴾

سُمُی زاهد کی محبت اوراس کے ساتھ ربط انسان کے اندرز هد کی دنیا پیدا کردیتا ہے ﴿لاَنَّ الطَّبَائِعَ مَجْعُولَةً﴾

اس کئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے

﴿ التَّشَبُّهِي وَالِّا قُنِهِ ﴿ ﴾

کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہے اور افتداء کرتی ہے۔ بینی انسان کی فطرت ہی اللہ نے الیم بنائی ہے جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے یا اس کے غش قدم پہ چلنا چاہتا ہے۔ فطرت انسانی ہی اللہ نے الیم بنائی ہے۔ بلکہ فریاتے ہیں

﴿ وَالطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لاَ يُدُ رِيْهَاذَ ﴾

طبیعتیں دوسر نے بندے کے اعمال کو اتنا چوری کرکتی ہیں کہ ان کو پہتہ بھی نہیں چاتا کے میری عاوت کو اپنالیا کے میری عاوت کو اپنالیا کے میری عاوت کو اپنالیا کرتی ہیں۔ ہمیں بھی چا ہے کہ ہم نیکوں کے صحبت کو اختیار کریں ، مشارکنے کے صحبت اختیار کے بندے ہیں۔ پھر ہم حال کے بندے ہیں۔ پھر ہم حال کے بندے ہیں۔

مولا ناروم كى نفيحت:

مولا ناروم میشد فرماتے ہیں۔

قسال راهسگسزار مسرد حسار ۱۰۰۰ پیسش مسرد کسامس بسامه در ۱۰۰۰

#### خطبات فقير @ ﴿ يَحْدُونُ اللَّهُ وَالول كَيْ مُعِيتُ اللَّهُ وَالول كَيْ مُعِيتُ

صد کتاب و صدورق درنار کن

حسان و دل راحسا نسب دلـدار كـن

کہ کسی صاحب حال کے سامنے اپنے قال کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دواور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کردو۔ سوکتا بیں اور سوور ق تم بھلے آگ میں ڈال دوا پی جان اور اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کردو۔

### حضرت شاه عبدالغني پهولپوري اور محبت کې تا کيد:

چنانچے شاہ عبدالغنی پھولپوری تو اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت! بیاولیاء کے صحبت بیں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بناؤ صحافی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ جی بیں ۔ کیوں؟ کہا جی ! محافی تو وہی تابعی بن سکتے ہو؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کہا جی ! محافی تو وہی جس نے نبی کی صحبت یائی۔ تابعی وہ جس نے صحابہ کی صحبت یائی۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یائی۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یائی۔ اور تبع تابی وہ جس نے تابعی کی صحبت یائی۔

﴿قرون ثلثه مشهود لها باالخير﴾

وہ تو بھی تھے۔تو یہ کتابوں سے تو حاصل نہیں ہوسکتی۔انہوں نے فرمایا کہ دیممواکر اللہ رہا اللہ اس لفظ سے زیادہ اورکوئی پہندیدہ لفظ ہوتا اللہ اپ محبوب ملائی کے شاگردوں کے لئے اس لفظ کو پہند فرمادیتے ۔اللہ تعالیٰ نے محابی کا لفظ پہند کیا۔میرے مجبوب کے محبت یا فقہ صحبت یا نے والے ۔تو جونعتیں محبت سے ملتی ہیں وہ اس کے بغیر بندے وحاصل نہیں اور برکتیں ہوسکتیں چنانچانہوں نے کہل

جسزاء ك الله كسه جشم بساز كردى مسرا بساجسان جسال هسمراز كردى اى لخ يزرگول نے كها:

هـر كـه خواهـد هـم نشيني بـا خدا تــو نشيــنــد در حــضــور اوليـــاء

"موت میں بیٹے"۔ یہ باخدالوگ بیں اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کروں۔اس کوچاہیے کہ اولیامی صحبت میں بیٹے"۔ یہ باخدالوگ بیں ان کواللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچان کی ایک لیے کی صحبت بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

مفتى اعظم ميليك كافتكال كى وضاحت:

مفتی اعظم پاکتان مفتی حضرت محد شفیع میشانی ایک مرتبه حضرت اقدس تھانوی میشاند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت عام طور بید و یکھا گیا ہے کہ کہ شعرا وحضرات جب اپنا کلام کیسے ہیں تو افراط و تفریط کے شکار ہوجائے ہیں۔جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو لمبی کر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کوضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولا ناروم نے بھی ایک شعر میں بچھالیا ہی عمل کیا ہے۔کونسا شعر؟ کہا کہ جی انہوں نے فرمایل

> یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے دیا

کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لحد بیٹھنا سوسال کی بے ریاعبا دت ہے بہتر ہے۔
اگر عبادت کہد دینے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی نہیں سو سال کی بے ریا
عبادت دعفرت اقدس تفانوی بھی تھیم الامت و اللہ تنے فرہایا کہ اس شعر کو میں
بڑھوں؟ جی حضرت! فرمایا

یک زمانہ محبت اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا اولیاءاللہ کی مجبت میں چند کے گزارنا، ایک لوگزارنالاکھرال کی ہے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہنے گئے حضرت! سوسال بجھ میں نہیں آرہے تھا ور آپ نے تولا کھ سال کی بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا ایک بندہ ایک لاکھ سال بے رہا عبادت کرے کیا اس کے پاس یقین دہائی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ یقین دہائی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی ۔شیطان کی مثال ہمارے سامنے اچھا ہوگا۔ یقین دہائی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی ۔شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ زمین کے چے چے پہاس نے تعجدہ کیا۔ طاوس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا۔ لیکن الیک پیشکار پڑی کہ دب کریم نے فرمایا

﴿ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَالِنَّكَ رَجِيهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَـوُمِ اللِّيْنِ ﴾ (١٩٦٥م: آيت ٢٨-٢١)

قیامت تک تیرےاو پر منتیں برسی رہے گی۔

تو اتنی عبادت مکرانجام برا ـ دنیا میں دیکھ لی جئے ہلعم باعور بنی اسرائیل کا بڑا نیک عابد مخف تھا ۔ ستجاب الدعوات بن گیا ' کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی ۔ لیکن ایسی پھٹکار پڑی

﴿ وَ لَوْشِنْنَا لَرَ فَعُنْهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْهُ ﴾ (مورة الاعراف: آيت ١٤١)

خواہشات کی پیروی آن اللہ نے پھٹکار دیا۔ تین سوسال عبادت میں گزار نے کے بعد بھی پھٹکار لمی ۔ جب بدواقعات پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے۔ ہماری عبادت اتن ہے ہی نہیں 'فرمایا اچھا میں تہہیں حدیث ساؤں۔ نبی مالٹیڈ آنے ارشاد فرمایا کہ بدجو نیک لوگ ہیں مقدار میں بھی اور معیار میں بھی تو ہم کس کھاتے میں ؟ تولا کھسال کی عبادت کے بعد بھی کوئی گارٹی نہیں ، اولیا واللہ ہیں ان کی صحبت میں جو آنا جانار کھتا ہے۔

﴿ هُمْ رِجَالٌ لاَيَثُقِي جَلِيْسُهُمْ ﴾

یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ہیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔ اور بد بخت و وہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہوجائے ۔ تو حدیث پاک بتارہی ہے کہ ان کے پاس ہیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور ایمان کو لے کرسلامت چلا جاتا ہے۔ لہذا لا کھ سال کی عباوت پر بھی جس کا بحروسہ نہیں محبوب کی مبارک زبان سے بشارت مل رہی ہے چند لمحوں کی مبارک زبان سے بشارت مل رہی ہے چند لمحوں کی مجوب کی مبارک زبان سے بشارت مل رہی ہے چند لمحوں کی مبارک زبان سے بشارت مل رہی ہے چند لمحوں کی مجوب کی مبارک زبان سے بشارت میں و فعمت اللہ تعالی عطافر ماویتے ہیں۔

امام اعظم الوحنيف ويتالله امام جعفرصا دق كي صحبت مين:

ا مام تشیری عیشیہ نے لکھا جینے بھی بڑے بڑے علما وگزرے، فعنہا وگزرے سب نے سى نكسى كى صحبت يائى \_سب سے يہلے امام اعظم من الله واس كئے جتنے فقها واور محدثين ہیں وہ باالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت کے شاگر دہیں لہٰذا حضرت کوامام اعظم میشافید کہا جاتا ہے۔انہوں نے جعفرصا دق میں اور جو ہمارے نقشیند بیسلسلہ کے بزرگ ہیں ) می صحبت یائی ۔اور امام جعفر صاوق میند نے امام قاسم بن محمد بن ابو بمرصد بق داللفظ کی صحبت یائی۔اور بیامام قاسم میشلی فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے۔ بعنی مدینہ کے ساتھ بڑے مفتی جو گزرے ان میں سے ایک تھے۔اتنا تفویٰ اللہ نے دیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز میشاہد ہے یو چھا گیا کہ آپ کی نظر میں دنیا میں اس وفت کونسا انسان ایبا ہے جوخلافت کامستحق ہو۔ تو عمر بن عبد العزیز عملیہ نے کہا تھا مجھے اختیار دیا جائے تو میں خلافت قاسم بن محمہ کے سپر دکر دوں اس در ہے کے بزرگ تھے۔انہوں نے فیض یایا حضرت سلمان فارسی رمنی الله تعالى عنه سے \_انہوں نے فیض یایا حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه سے يو ہارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔امام ابو حنیفدامام جعفرصا دق میں لیے کی محبت میں رہے ، دوسال مختلف موقعوں برملنا جلنار ہا مکراس ملنے کا اثر کیا ہوا۔ امام صاحب نے اپنی زبان ہے ریہ کہا:

#### خطبات فقير 🛈 🗫 🗫 🔷 🍕 38 🌬 حکومی 🕳 الله والوں کی صحبت

﴿لُو لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ نَعْمَانُ ﴾

الحرميري زندكى كے دوسال ندہوتے تو نعمان ہلاك بى ہوجاتے۔

## امام احمر المعنبل يهيده صرت ابوباشم الصوني ييد كامحبت مين:

امام احمد بن صنبل و شاملا کی برزگ کی صحبت میں جاتے ہے جن کا نام تھا ابو ہائم۔ اور امام احمد بن صنبل و شاملا کی برزگ کی صحبت میں جاتے ہے جن کا نفظ امام میں کی شاملا کی میں کی امام احمد بن صنبل و شاملا کی میں کی کی کی تصوف کوئیں مانے 'اور یہ صوفی کا جیسے فقیہہ استعال فر مار ہے جیں۔ آج بین کی نصوف کوئیں مانے 'اور یہ صوفی کا لفظ ان کے امام استعال فر مار ہے جیں۔ کی نے پوچھا آپ اسٹے بوے محدث بھی اور اسٹے بوے امام استعال فر مار ہے جیں۔ کی نے پوچھا آپ اسٹے بوے محدث بھی اور اسٹے بوے فقیہ بھی تو آپ ایسے بندے کے پاس جاتے جیں۔ امام صاحب نے ایسا جواب دیا کہ ان کوئی زیب دیتا ہے فر مایا میں عالم بکتاب اللہ بوں ابو ہاشم الصوفی عالم با اللہ ہے۔ اس لئے جی اس کی صحبت میں دیتے ہوا کہ والے کی دیتے ہوا کہ والے کی محبت میں نہ بیٹھتا۔ بیریا کو ریا کی دیتے باتوں سے بھی واقف نہ ہوسکتا آگر جیں ابو ہاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا۔ بیریا کو ریا کی دیتے باتوں سے بھی واقف نہ ہوسکتا آگر جیں ابو ہاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا۔ بیریا کو کہونا، اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا، بیر مشائع کی صحبت میں بیٹھ کرراز کھلتے ہیں۔

#### ابوحواص بيها برسرير حفرت جنيد بغدادي بيكي صحبت من:

چنانچابودواص ابن سریر میشد بیمی اپ وقت کے بڑے نقیہ تھے۔قاضی القصاۃ تھے۔انہوں نے جنید بغدادی میشد کی عجمت پائی ۔اوراس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جنید بغدادی میشد کی بات مجھے بھے میں نہ آئی مران کی باتیں اتنی پرشکو ہیں کہ بیشان کسی باطل کلام کے اندر ہرگزنہیں ہواکر تی ۔ چنانچ طبقات الکبری میں امام احمد میشد نے اپنے بینے کام کے اندر ہرگزنہیں ہواکر تی ۔ چنانچ طبقات الکبری میں امام احمد میشد نے اپنے بینے سے کہا کہ بیٹے اخلاص کے جس مقام پر بیمشائخ پنچ ہم ابھی اس مقام پرنہیں ہنچ پائے ۔ علامہ ابن عابدین شامی اور سیدمجمود آلوی پینے مشائخ کی صحبت میں:
علامہ ابن عابدین شامی اور سیدمجمود آلوی پینے مشائخ کی صحبت میں:

کمالات بنایا تھا۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم عصر تنے ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اینے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نور فراست دیا۔ باطن دیا کہ میں بورے جہاں کوایسے دیکھتا ہوں جیسے عام بندہ تھیلی یہ پڑے ہوئے مندم کے دانے کو دیکھتا ہے اور فرمایا کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں دیکھتا موں کہ مرزا مظہر جان جانا ں میشانی جیسا کامل ولی اس وفت دنیا میں دوسراکوئی موجود نہیں۔ بیشاہ ولی اللہ محدث وہلوی میشد نے ان کے بارے میں کہا۔ مرزا مظہر جان جاناں کے خلیفہ تھے۔شاہ غلام علی دہلوی میشانی حضرت حکیم الامت اشرف علی تھا نوی میشاند نے ان کو تیرھویں صدی کا مجد دفر مایا۔اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ان کے خلیفہ تنے مولا تا خالد رومی رحمتہ اللہ علیہ کروستان کے رہنے والے تھے مولانا خالد کروی بھی ان کو کتا ہوں میں لکھا گیا ہے اور مولا تا خالد رومی بھی لکھا گیا ہے۔ان سے بہت سارے علماء نے فیض پایا۔ان میں سے دوعالم بڑے نمایاں ایک ابن عابدین میشانی صاحب فآوی شامی ،جن کوعلامہ شامی کہتے ہیں ۔ زرمختار۔ بلکہ علامہ شامی میشنا نے اپنے شیخ کے اخلاق اور کمالات کے بارے میں مستقل ایک کتاب لکھی۔اور دوسرےان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا علامہ سیدمحمود آلوی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے روح المعانی تفسیر لکھی ۔اب بتائے ہوے بڑے ایسے مفسراور فقیہ ان حضرات کی صحبت میں آ کر سکھنے والے تھے۔

حضرت قاضى ثناء الله يإنى بي حضرت مظهر جان جانال كي صحبت مين:

چنانچ حضرت مرزامظہر جان جاناں عمینات کے خلیفہ تنے قاضی ناءاللہ بانی پی میمر اللہ نے اللہ بانی پی میمر اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نام اللہ نے اللہ نام اللہ نے اللہ نام اللہ نام اللہ نے نام پر نفسیر مظہری رکھا۔ آپ معارف القرآن پڑھیے ہر چند شفوں کے بعد تفسیر مظہری کا میاں سے نکام کی اللہ نام الکتب ہے۔ بڑی کتابوں کا ریفر نیس یہاں سے نکا ہے کا سیام الکتب ہے۔ بڑی کتابوں کا ریفر نیس یہاں سے نکا ہے

۔ تو مفسر بھی تھے۔محدث بھی تھے۔افتیہ بھی تھے۔اپنے وفتت کے قامنی بھی تھے۔اور وفتت کے چیخ اور صوفی بھی تھے۔

## ا كابرعلاء كى تقىدىق:

ان کی ایک معروف کتاب مالا بد منہ ہے فاری میں کھی ہوئی ہے ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب تحقۃ السالکین میں فرماتے ہیں کہ بے شارلوگ جن کا جموث پر متفق ہونا عقلا محال ہے اس لئے کہ اس جماعت کا ہر فرد تقویٰ ہے آرامتہ ہے۔ جومتی شخص ہوتا ہے وہ جموث تو نہیں بول سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیشارلوگوں کی جماعت نے زبان قلم سے اس بات کی خبردی کہ ہمیں مشائح کی صحبت سے وہ نعمت کی جس نے ہمارے باطن کو بیدار کردیا۔ امت کی تقد بی موجود ہے اس کے او پڑامت کے بڑے برے ہمارے باطن کی غفلت بڑے اس کی تقد بی کی محبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت بڑے اس کی تقد بی کہ اس مشائح کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت بڑے اس کی تقد بی کے ان مشائح کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت بڑے اس کی تقد بی کی۔ ان مشائح کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت بردے ہوئے۔

اور قریب کے زمانے میں ویکھنے! سیدا ماعیل شہید بھڑاتی جیے بڑے عالم اور متق بزرگ اور شیخ الاسلام مولا ناعبدالحی بھٹے اسید میں بڑے بزرگ کے قریب تھے۔ سیدا حمر شہید شاہ عبدالعزیز بھٹائیڈ کے قریب تھے۔ علم طاہر پڑھنے کے لئے مجھ آیک دن دیکھا کہ کتاب کے صفح بالکل صاف ۔ اپنے شیخ کو بتایا فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے علوم وہبی عطا فرما کمیں مجے اور تم سے دین کا کام لیس سے ان کی صحبت یائی۔

## ا كابرعلاء ويوبند حضرت حاجي امدا دالله مهاجر مكي كي صحبت مين:

ماضی قریب میں ویکھناچا ہیں تو اکابرین علماء دیو بند میں حضرت مولانا قاسم نانا توی، حضرت مولانا قاسم نانا توی، حضرت مولانا رشیدا حمد کنگوہی رحمة الله علیه اور حضرت اقدس تفانوی عضافة جیسے جہال علم ان هخصینوں نے حضرت المداد الله مہاجر کمی کی صحبت سے فیض پایا کسی نے حضرت گنگوہی

سے سوال کیا کہ جی !آپ جیسا فقیہ انسان حاجی صاحب کی صحبت میں کیوں جائے؟ انہوں نے کیا پیارا جواب دیا فرمایا کہ ہم نے دارالعلوم میں پڑھائی کے دوران مشائیوں کے نام یادکر لئے تھے۔ (کونی مشائیاں؟ توکل ہتاہیم، رضا، یہ جو باطن کے مقامات ہیں۔) ہم نے مشائیوں کے نام پڑھ لئے گر ذائع سے ناآشنا تھے ہم حاجی صاحب کے پاس ان مشائیوں کا ذاکفہ بھھنے کے لئے جائے ہیں۔ یہ نعمت ہے جوان مشائع کے پاس ہوتی ہے:

''بڑے بڑے بدکارتم کےلوگ ان مشائخ حضرات کی صحبت میں آ کربہت اونچے درجے کے نیکوکار بن جاتے ہیں۔ ہابومیاں ان بزرگوں کے صحبت میں آ کرتا بومیاں بن جاتے ہیں۔ ہابومیاں ان بزرگوں کے صحبت میں آ کرتا بومیاں بن جاتے ہیں۔ پید بھی نہیں چلتا زندگی کے بدلنے کا۔ کدا بیک لمحے کی صحبت نے اُن کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ دیا؟ اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باطن کی بینعت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے اسپے آ پ کو کھیا دیں۔''

## اہل الله كى صحبت فرض ہے:

حضرت اقدس تھانوی میشاند نے فرمایا کہ آج زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں۔ یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں فرمد داری سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بہلوی میشانہ ہمارے فضل علی قریش میشانہ کے خلیفہ ، بہت بلند مقام کے برگ ہیں۔ ان کا درس تفییر بڑا معروف ، رمضان المبارک میں سینکڑوں علاء جو اپنے براگ ہیں۔ ان کا درس تفییر بڑھاتے تھے ان کے ہال تفییر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ نے علاء میں اتنا مقبول بنایا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ حدیث محدث اعظم حضرت انورشاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ سے کیا جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا دی تو دس اس کے بعد فرمایا (طلباء کو مخاطب کرکے) کہ جتنی بار چاہو بخاری شریف کر وجب تک

#### خطبات فقير @ مِنْ الله والول كالمعرب الله والول كالمعرب الله والول كالمعرب

الله دالوں کی جو تیاں سیدھی نہ کرو گئے مروح علم سےمحروم رہو تھے۔ چنانچہ حضرت بھی میں ہوالتہ فرماتے تنصے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کئے بغیراخلاص کامل مل جانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔

### قاضى ثنااء الله ياني بن ويشاطه اورنور باطن:

قاضی ثناءاللہ پانی ہی فرماتے ہیں'' نور باطن رازسینہ درویشاں باید جست' سے باطن کا نور درویشوں کے سینے سے تم حاصل کرو۔ بیسینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔

### حضرت مفتی زین العابرین پیرے نزویک سیکھر ذکر کرنے کی اہمیت:

حضرت مفتی زین العابدین رُوَاللهٔ کو دعوت تبلیغ میں اللہ نے او نچا مقام دیا۔ ایک مرتبدان کا بیان تھا اور ان کا بیبیان عاجز نے خود سنا اور آج ممبر پر بیٹھ کے یہ فقر فقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان میں بیہ کہا کہ جب تک تم کسی سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو مے تبلیغ میں جو تیاں چٹی نے نے سواتمہیں پر خیبیں ملے گا۔ یہ بھرے مجمع میں انہوں نے فر مایا۔ یہذ ہن میں رکھیں ہمارے اکا بر علمائے دیو بند میں جتنا کشرت سے ذکر کرنے والے حصرت میں رکھیں ہمارے اکا بر علی کے دوسر انہیں۔ اس مولا نامحمد الیاس مور نہیں۔ اس کی مرکب سے اللہ نے ان پر دعوت کے کام کو کروایا۔ اور آج دیکھئے دنیا بھر کے مما لک میں اللہ دیر سالہ میں۔ میں اللہ میں ا

### مولا تاروم كا قال سے حال ميں تبديل مونا:

مولاناروم مُسلِيد فرماتے ہیں \_

بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ تست ورق کہ حق اور خاصان حق کی عنایت کے بغیرتم فرشتے بھی بن جاؤ سے تمہارا نام کہ اعمال

#### خطبات فقير 🛈 🕬 🗘 43 🗘 الله والول كي محبت

ساہ رہ کا۔اس کے فرماتے ہیں۔

مولوی برگز نه شد مولائے روم تاغلام عمس تبریزی نه شد

مشہور واقعہ بیٹھے بچوں کو پڑھارہے تھے وضو کے لئے تالاب بھی قریب تھا۔ تو
اس وقت مس تیریز ریافیہ آئے۔ انہوں نے آکے بوچھا مولانا روم سے کہ ایں
چیست ؟ (بیکھاہے) ایس قال است (بیقال ہے)۔ حضرت نے کتاب ما کی اور لے کر
پانی میں ڈال دی۔ اس زمانے میں فوٹو کا بیاں تو ہوتی نہیں تھیں ۔ مخطوط ننے ہوتے تھے
جوالم اور سیا ہی سے لکھے جاتے تھے۔ کتاب کو پانی سے بچانا بڑا ضروری ہوتا تھا۔ مولاناروم مجھالہ بورے گھرائے کتاب تک گئی۔ تو جب انہیں گھرائے و یکھا انہوں نے ہاتھ ڈالا اور مشس تیریز و شافیہ
بورے گھرائے کتاب تک گئی۔ تو جب انہیں گھرائے و یکھا انہوں نے ہاتھ ڈالا اور مشس تیریز و شافیہ
نے کتاب نکالی۔ اس کو جو ہاتھ سے جھاڑا تو اس میں سے دھول نکلنے گئی۔ مولانا روم جیران
ا کہا ایں چیسے ؟ (بیکیا ہے)۔ انہوں نے فرمایا کہ ایں حال است۔ (بیحال ہے)۔ تو یہ
فعرت ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کرماتی ہے۔ بیصا حب قال پھر بالآخر صاحب
حال بن جاتے ہیں۔

### علامه عبدالحق محدث د بلوي كي نصيحت:

علامہ عبدالحق محدث دہلوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لئے گیا تو میرے والدصاحب نے مجھے پیچھے سے خط لکھاا ور فرمایا بیٹے! ملائے خشک و ناہموار نہ باشی (مُلا ئے خشک و ناہموار نہ بنا) کی خشکے بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ سمجھ رہے ہوئگے۔

### سيدسليمان ندوى ومشلير كاحضرت تفانوى سے بيعت:

چنانچ سیدسلمان ندوی عملیہ حضرت اقدس تھانوی عملیہ کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو مجئے ۔ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ عربیت کے ایسے ماہر، زبان پہ آپ کوا تنا

#### خطبات فقير 🛈 حيفي 🗘 🗘 🛇 دي الله والول كي محبت

عبور حاصل ہے تو آپ نے کیوں بیعت کر لی کسی کی ؟ چنانچہ انہوں نے فر مایا کہ مجھے حضرت تھانوی عمیلیات کا اندازہ ہوائم تو مجھے بڑا عالم کہتے مصرت تھانوی عمیلیات کا اندازہ ہوائم تو مجھے بڑا عالم کہتے ہو۔ تکنے کی بات فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ نے ایپ محبوب ملائی ہے ایک دعا مشکوائی جن میں محبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی شرعبت اہل اللہ کوا عمال پرمقدم کروایا۔ نبی کاللی ایک دعا

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ حُبُّكَ ﴾

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وَ حَبِّ مِن یُسَوَّدُنُ کَ۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔

٥ وَحْبَ عَمَلٍ يُبَلِّغُنَا الِي خُبِّكَ ﴾

اورجوا ممال آپ کی محبت کو برو ھاتے ہیں ان کا بھی سوال کرتا ہوں ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی دعا بعد میں 'فرماتے تھے اس بات کی ولیل ہے اللہ اللہ کی محبت اولیاء ہے انہال کی محبت کی دعا بعد میں 'فرماتے تھے اس بات کی ولیل ہے صحبت اولیاء ہے انہان کو نیک اعمال کی توفیق ملاکرتی ہے۔ اس لئے انہوں نے شعر کہا ۔ ان ہے ملئے کی ہی یہی اک راہ ان ہے ملئے کی ہی اک راہ ملئے کی ہی ایک راہ میدا کر ملئے کی دوالوں ہے راہ میدا کر ملئے کی دوالوں ہے دوالوں کے دوالوں ہے دوالوں کے دوالوں کی دوالوں کی دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کی دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کے دوالوں کی دوالوں کے دوالوں کو دوالوں کے دوالوں کے

### حضرت مرشدعاكم كي عجيب مثال:

حضرت مرشد عالم مِنَة الله فرمایا کرتے تھے اولاد کون دیتا ہے؟ تو سب کہتے الله ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مال باپ ذریعہ بن جاتے ہیں ۔ پھر فرماتے بارش کون برساتا ہے؟ سب جواب دیتے الله ۔ پھر فرماتے ہیں ۔ پھر فرماتے ہیں ۔ پھر فرماتے ہیں ۔ پھر فرماتا ہے؟ الله ۔ پھر فرماتے بادل اس کا زریعہ بن جاتے ہیں ۔ پھر فرمایا دلوں میں نورکون عطا کرتا ہے؟ الله ! گرشخ استاداس نورکے آنے کا سبب بن جاتے ہیں ۔ کؤی مجیب بات ہے جو مجھ میں نہ آئے۔

### نگاه ولی میں وہ تا شیردیکھی:

ملاعلی قاری جینالیہ فرماتے ہیں ایک ہے نظر بدر بری نظر لگ جانا۔ حدیث پاک میں فرمایا میا العین حق کے نظر لگ جاتی ہے۔ جس سے دوسرا بندہ بھار ہوجا تا ہے۔ اور بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے کہ نظر ان کو ماں یاباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو دعامتی نبی مالی کے اس یاباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو دعامتی نبی مالی کے اس یاباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظرا تارکی جو دعامتی نبی مالی کے اس یاباپ کی زیادہ لگتی ہے۔ بہر حال نظر دوسرے پر ابنا اثر ڈال لیتی ہے۔ یا بہت محبت کی نظر سے دیکھوتو دوسرے پر اثر ڈال دیتی ہے۔ یا بہت محبت کی نظر سے دیکھوتو دوسرے پر اثر ڈال دیتی ہے۔ یا بہت محبت کی نظر سے دیکھوتو دوسرے پر اثر ڈال نسل میں ہے۔ اندام میں الفت ہے، محبت ہے، اخدام نظر دوسرے پر اثر ڈال سکتی ہے تو اہل اللہ کی وہ نظر جس میں الفت ہے، محبت ہے، اخدام ہے، انظامی ہے، اللہ کی رضا ہے پھر رینظر دوسرے پر اپنا اثر کیوں نہیں ڈال سکتی ؟

## ملاعلى قارى موضلة كالمحبت برير اثر ولائل:

الماعلی قاری مینید فرائے ہیں قلت، میں کہتا ہوں الحقیق فرائے ہیں قلت، میں کہتا ہوں الحقیق العَیْنِ مَظُرُ الْعَارِفِیْنَ ﴾

یہ جو بری نظر لگ جاتی ہے اس کا ضعد کیا ہے وہ عارفین کی نظر ہے۔
﴿ فَإِنَّهُ مِنْ حَیْثُ النَّا ثِیْرِ الْکَثِیْرِ ﴾

اس لئے کہ بیعارف کی نظر بڑی مؤثر ہوتی ہے۔
﴿ یَکُومُومُن بِنَادِ بِیْ ہِ

#### خطبات فقير الم المنظمين من 46 أحد الله والول كي تعبت

فاسن بندے کوئیک بنادیتی ہے

﴿ وَ الْجَاهِلَ عَالِمًا ﴾ جا الله وعالم بنا و في ہے ﴿ وَ الْكُلْبَ إِنْسَا نَّا ﴾ ﴿ وَ الْكُلْبَ إِنْسَا نَّا ﴾

بلکہ کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ دیکھیں جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائیں گے۔ مگرایک ایس بھی مثال ہے کہ ایک جانور، کما پچھاللہ والوں کے ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بھی کہ دیا کہ جاؤ جان چھوڑ و ہماری ، وہ بیچھے بیچھے ، ساتھ ساتھ رہا۔ اللہ اکبر! اس کتے کی محبت اللہ کو پہند آئی قرآن میں تذکرہ۔

﴿ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ (سرة الكمن: آيت ١٨) اسكا تذكره فرما ديا ـ توكس منجاني شاعر نے اس براشعار كے ـ كه جب كتے كوكها كم

بھے جاؤ۔ تواس نے آئے سے جواب دیا ۔

نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مجاواں تے نہ الکیاں سائیاں سائیاں میں وی وڑ جاواں میں وی جنت وچ وڑ جاواں

ہے کتا کہتا ہے نیکوں کے ساتھ لگا ہوں ہیں بھی جنت ہیں چلا جاؤں گا۔مفسرین نے لکھا اللہ نے اس کتے کو بیخوشخبری دی کہ ہاں! نیکول کی صحبت کی وجہ سے قیامت ون انسانی شکل میں لا کر میں تنہ ہیں جنت عطافر مادوں گا۔اگر کتے کو انسان بناسکتی ہے تو بینظر انسان کو انہیں بناسکتی ۔وہ فرماتے ہیں

وهاب لانهم منظور ون بنظر الجمال

اس کئے کہ بیلوگ اللہ کی جمال کی نظرے بیلوگ بڑے منظور ہوا کرتے ہیں۔توبیہ

محبت عجیب! چنانچاہ تاع کی برکت و کیکئے، پیچھے چلنے کی، نی ملا ایک انہاع جنہوں نے کی ان میں صدیقین تھے ، شہداء تھے، صالحین تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جن پر اللہ کی نعرت، ہوئیں۔

#### عجيب نكته:

﴿ أَنْ عَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيْ قِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ﴾ (مورة النماء تب: ١٩)

تو یہاں پرایک تغییر نے عجیب نکتہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ اتباع کی برکت دیکھو کہ انبیاء معصوم ہیں مگر اللہ نے اتباع کی برکت سے (ان کو ُ وُ عاطفہ کے ساتھ جوڑ دیا صدیقین کے رمیان جو' وُ ہے بیہ عاطف ہے )غیر معصومین کو' وُ عاطفہ کے ساتھ اکٹھا فرما دیا ۔ تو ایک آئے ت میں اللہ یوں اکٹھا فرما دیتے ہیں تو آخرت میں اکٹھائیس فرما کیں گے۔ عفقل لیا ۔

### عقلی دلیل:

آج بدونیا سائنسی عقلی با تیس زیادہ جھتی ہے۔ ایک آم ہوتا ہے جے کہتے ہیں انگرا ا ہے نگر اگر ساری و نیا کا سفر کرتا ہے ٹاگوں والوں سے اچھا۔ ہم نے ویکھا کینیڈ ایس آم جار ہا ہے۔ کونسا ؟ ہی نگر ا ۔ ہم نے کہا دیکھونگر اادھر بھی پہنچ گیا۔ کیا نگر ا ہے! تام کا نگر ا لکین ذائنے کا ،خوشبوکا بہت اچھا۔ لوگ کیا کرتے ہیں ؟ دلی آم اگاتے ہیں اور اس کی ایک شاخ کے اوپر Grafting کرتے ہیں اس نگڑ ہے آم کی۔ چونکہ ولی آم کے اندرا تارین ہیں ہوتا ، لذیذ بھی نہیں ہوتا ،خوشبو دار بھی نہیں ہوتا۔ اور پھل بھی تعوڑ اسا آتا ہے۔ تو Quantity اور Quality دونوں میں اتن زیادہ .... نہیں ہوتی لیکن جب نگڑے آم کے ساتھ اس کی Grafiting کی جاتی ہے ، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو شاخ کے آپس میں جڑنے کے بعد اس کو کہتے ہیں نہو تھ کاری۔ یہ بیوند کاری کا عمل ایسا ہے کہ وہ شاخ برضے لگ جاتی ہے اور اس شاخ پر پھروہی آم لگتا ہے تو تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے،

در بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بہی مثال ہے کہ
جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور اپنے ول کی اس کے دل کے ساتھ پیوند کاری
کر لے ۔ بید کسی ہوگا اور اللہ والے ماشاء اللہ! اعلیٰ شم کے آم کی ما نند ہوتے ہیں ان کی
صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے پھل کو بھی بڑھا و بیتے ہیں، اور اس کی کوالٹی کو بھی
بہتر فرما و بیتے ہیں۔

### جتنى برى قربانى اتنى الله كى مهربانى:

ایک درخت کا مچل ہے جس کوآ ملہ کہتے ہیں۔ بیر جو حکیم لوگ ہیں ان کے استعال میں کثرت سے رہتا ہے۔ آملہ مختلف بھار یوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔مشائخ نے فر مایا که آمله کے دودانے منتے کرے بڑے منتے۔ کسی نے کہا بھی ! بیس آپ کواٹھا تا ہوں رآب کے جسم میں سوئیاں چھووں گا'آگ یہ آپ کو چڑھاؤں گا۔ آپ کو بیرساری نكيفيس برداشت كرما برس كى ليكن جب تكليف برداشت كرليس محاقو آپ كى قيمت و مائے گی۔ چنانچا کی آ ملے نے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ جس محیم نے اسے اٹھایا تھا س نے پہلے اس کو سوئیاں چھوکراس کے اندر جوکڑوا یانی تھا ،رس تھا وہ نکالا۔ نکالنے كے بعداس نے ياني كرم كيا اوراس كوۋال كے ابالا۔ اتناجوش ديا تناجوش ديا كم المه بالكل زم ہوگیا۔اس کی جو تخی تھی نری میں بدل می ۔اب جب زم ہوگیا تو اس کے او برسونے کاورق چر حایا، جا ندی کاورق چر حایا اوراس کواس نے شیرے کے اندر رکھا ہے تن کا بنا موا۔اس کو کہتے ہیں آ ملے کا مربد بدآ ملے کا مربدایدا کدانسان کے دل کی تقویت کا سبب بنآ ہے۔ چنانچہ حکیم لوگ پہلے زمانے میں جو دل کی کمزوری کا علاج کرتے تھے۔تو وہ بڑے دماغی کام کرنے والوں کو ستے تھے آ ملے کا مربداستعال کریں۔ بیہ یا دشاہوں کو پیش

کیا جاتا تھا۔سونے کے ورق میں لپیٹ کے ،اور جاندی کے ورق میں لپیٹ کے اور ایک ایک دانہ کئی کئی رویے مہنگا بکا کرتا تھا۔تو فرمایا کہ جس نے جان مجاہدے کے لئے پیش کی اس کی شان تو بردھی کہ باوشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچا سونے کا ورق لگ کے ان کی غذا بنا۔ اور آ ملے کا دوسراوانہ، اس نے کہا بھئی! مجھے سے مجاہرے برواشت نہیں ہوتے ۔ تو میں تو ادھر پڑا ہوں ۔للبذا وہ وہیں پڑا رہا۔اس کے اوپرسورج کی دھوپ پڑی ، ہوا کا اثر ہوا، بارش کا اثر ہوالہٰذااس کے اوپر جو تازگی تھی وہ خشکی میں بدل گئی۔ جوحسن ظاہر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔سیابی مائل بن گیا۔د مکھنے کو بھی دل نہیں جا ہتا۔اب صفائی کرنے والا خاکروب آیا اس نے جماڑ و کے ساتھ اس کو بھی اکٹھا کیا۔اورا بسے بدشکل کے جوآ ملے تھے،سیاہ شکل کے جو آملے تھے اس کی بوری بھری اور کسی حکیم کو پہنچائی۔ حکیم نے اسے معمولی قیمت ویدی کیم نے سوچا کہ میں اسے کیا کروں؟ چنانچہ تکیم نے اس آ ملے ہیں لیا۔اب اس کو بہنا پڑا۔جب پس کے بیہ بالکل سفوف ہو گیا تو اس نے اس کی پڑیاں بنالیس کس لئے؟ قبض کے علاج کے لئے ۔اب بیآ ملہ انسان کو دیا جاتا ہے قبض توڑنے کے لئے۔ سوچواللہ نے اس کے ذمے یا خانے کو دھکینے کا کام لگادیا۔ تم بندے کے پیٹ میں جاؤ اور یا خانے کو دھکیلو۔ تو جس نے مجاہدے کیلئے پیش کیا اپنے آپ کو ورق لگا کے بادشاہوں کے باس پہنچااورجس نے پیش نہ کیا قیمت بھی کم لکی اور کام بھی ذے لگا کہوہ پاخانہ دھکیلٹا پھرے۔ فرماتے ہیں جوانسان ہیں ایک اپنے آپ کومشائ کے حوالے کردیتا ہے۔وہ محنت کر کے اس کے دل میں اللّٰہ کی محبت کا نیج ڈال دیتے ہیں ، جگا دیتے ہیں ۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کے جوتوں کو وقت کے بادشاہ اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں ۔اور ایک ووسرا ہوتا ہے جوان مشائخ سے صحبت میں نہیں آتا تو اللہ تعالی ان کو دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں جیسے یہ یا خانے کو دھکیاتا پھرتا تھا یہ بندہ دنیا کے نجاست کو دھکیاتا پھرتا ہے۔اس کے پیچیے پڑا ہوتا ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں تو ہمیں یقیناً اللہ رب

العزت کی طرف سے رحمتیں ملیں گی۔اس لئے حصرت مجذوب عمیدی ہوا تھریزی تعلیم
یافتہ ہے ، بڑے اعلیٰ افسر تھے اپنے وقت کے۔ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجذوب
صاحب! آپ تو 'مسٹر' تھے آپ کی'ٹر' کیسے ختم ہوگئی؟انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس
تھانوی عمیدی کی محبت میں آیا چیخ کی ایک لحد کی محبت نے مجھے اس خفلت سے نکال کراللہ
کے اولیاء میں کھڑا کردیا۔فرماتے ہیں

نقش بتال مٹایا ،سکھایا جمال حق آ کھوں کو آ تکھیں ،ول کو میرے دل بنا دیا آ بن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے ناآشنائے درد ، کو کبل بنا دیا

يون الله كى محبت في تروي الكركوديا وينانيدالله كى محبت مين تروياك ركوديا

## ابل الله كي صحبت ميس تفع كي وجوبات:

اہل اللہ کی صحبت میں نفع کی چار وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ: کہجس طرف ان کے ول متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ، اللہ کا فضل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی خادم نے پوچھا حضرت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جوآ دمی کہتا ہے جھے بھی فیض مانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں ہاتھ کے پیچھے ہوتے تتے جوچھت پر لنکے ہوتے تتے اور رسی سے اس کو کھینچتے تتے۔ ہم نے اپنے بچپین میں وہ زمانہ دیکھا۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تتے تو بڑے بیٹھ کے کھانا کھاتے تتے ہم رسی کھینچ کے پیکھا چلاتے تتے۔وہ پیکھا اتنا بڑا ہوتا تھا کمرے کے سائز کا کپڑ الٹکا تھا، کمرے کے سب لوگوں کو ہوا ملتی تھی۔ یہ پیکھا تا ہوا تا ہوا کہ تاؤیہ پیکھا کس لئے چلا رہے ہو؟ حضرت خادم بھی پیکھا چلارہ ہو؟ حضرت کے دارے کہنے گے۔

نگرہی ہے۔ فرمایا بالکل اس طرح اللہ رحمتیں تو اپنے مقبول اللہ بندوں پر فرماتے ہیں اس کے پاس ہیضنے والے اس رحمت کی ہوا سے محروم نہیں رہتے۔ دوسری وجہ: ان ہزرگوں کے ملفوظات من کر انسان کونش کے رذائل کا پہتہ چلتا ہے۔ ورنہ نفس کی خباشتوں کا پہتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جیسے کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ جی وسوسہ تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور وسوسہ انسان کو اپنے نفس کی طرف سے بھی آتا ہے تو سالک کو کیسے پہتہ چلے کہ بیدوسوسہ شیطان کی طرف سے بانفس کی طرف سے بھی آتا ہے واب نہیں دے شیطان کی طرف سے یانفس کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی عام طالب علم جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب کون وے گا؟ وہ جس کو اللہ نے نور فراست دے رکھی ہے۔ وہ سمجھائے سکتا۔ اس کا جواب کون وے میں بہیان کیسے کی جائے گی۔

تیسری وجہ:اہل اللہ کی صحبت میں ہیٹھ کر جب انسان ان کواپنے حالات بڑا تا ،سنا تا ہے تو ان کی مقبول دعاؤں کے اوقات میں بیربندہ ان کو یاد آجا تا ہے۔ان کی دعاؤں میں حصہ پڑجا تا ہے۔

چوتھی وچہ: انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے ۔للہٰداان کی محفل میں بیٹھ کر انسان کوئیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں:

﴿ فِيهِ اِسْتِحْبَابُ دُعَاءِ مُسْتَحْضَرُ الصَّالِحِينَ﴾

نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعاما تگنا بیستخب ہے

﴿ فَإِنَّ عِنْدَ ذِ ثُدِ هِمْ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ ﴾

اس کے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو

﴿ فَضَلاً عَنْ وَجُودِهِمْ وَحُضُو رِهِمْ ﴾

تو جہاں وہ خودموجود ہوں اور جہاں ان کوخود حاضری ہو پھراللہ تعالیٰ اس جگہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گاجن کے تذکرے پراللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

#### ايكسوال كامؤثر جواب:

یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں سے محرکسی ایک چیخ سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جہاں جا ہیں سے جا کیں ہے۔ کیونکہ تفس جو ہے نیدد نیا کا سب سے بڑا غیرمقلد ہے۔وہ نہیں جا ہتا کسی کے پیچھے چلے۔ یہ کہتا ہے کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں جہاں جا ہوں گا بیٹھ جاؤں گا۔ محربیاتو ابیا ہوا کہ مریض کے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوالینے کی کیا ضرورت ہے۔ صبح کسی سے لونگا، وو پہرکسی سے ،شام کسی سے تو علاج ہوجائے گا ؟ خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں۔ یہ ہماری History جانتا ہے،اس کو پہتا ہے ہماری طبیعت کا ، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دیگا۔بانکل ای طرح ایک مین کا بیافائدہ ہوتا ہے کہوہ بندے کی طبیعت سے واقف ، رجاتا ہے لہذا وہ اس کی طبیعت کے مطابق اس کوعلاج بتا دیتا ہے۔ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک ،اسکے بندے کئی۔رسول ہمارے ایک امتی کئی۔امام ہمارے ایک اور اس کے مقلد ہزاروں۔باپ ایک اوراس کے بیٹے گئی۔میاں ایک اور بیویاں گئی۔معالج ایک اوراس کے طبیب کئی۔ پیرایک اوراس کے مرید کئی۔اوراگر بیوی ایک اور خاوند زیادہ، بندہ ایک اس کے نازیادہ ،اسی طرح مریدایک اوراس کے پیرزیادہ۔پھرکیا اصلاح ہوگی؟اس لئے ویک کیر محکم عجیرا ایک کو پکڑلومضبوطی سے پکڑلو۔ پھردیکھواللہ رب العزت کی طرف نے کیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟

#### وصول الى الله كانسخه:

حضرت اقدس تھانوی میں ہے۔ وصول الی اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے اور عجیب بات کھی ہے پڑھ کے حیران ہوا۔ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں اس کو اپناؤ 'کونسانسخہ؟ پہلی بات: اعمال میں ہمت کر کے ظاہر آباطنا شریعت کے پاپند ہنو۔ دوسری بات سے دور ہوتو ان کی کتابوں ہے ، مواعظ ہے ، اس کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگر بیچار سے دور ہوتو ان کی کتابوں سے ، مواعظ ہے ، اس کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگر بیچار کا متم کر لو محمضرت تھا نوی میں لیے ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ با خدا بن کا متم کر لو محمضرت تھا نوی میں اللہ اکبر ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جا کئیں محمد بیاں۔ اللہ اکبر کبیر۔

حَنِّكُ عَكْمَرِ بِ

ایک بزرگ جارہ تھے رائے میں ایک آدی مسترہ نے رہاتھا۔ آواز نگارہاتھا چھے
سیرے ۔ چنگے پنجائی کا لفظ ہے جس کامعنی ہے اچھے۔ ان بزرگوں نے جب سنا تو ان
کے اوپر حال پڑا اللہ اللہ مجیب کیفیت ۔ طبیعت سنبھلی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ! کیا
ہوا؟ فرمایا سنانہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت وہ تو شکترے بیچنے والا آواز لگا رہا ہے
سیکترے بیچنے کے لئے ۔ کہانہیں نہیں سنوکیا کہہ رہا ہے؟ حضرت مسترے نے رہا ہے جنگے
مرکا یا سنوکیا کہہ رہا ہے ۔ حضرت ہم نہیں سمجھ پارہے ۔ فرما یا دیکھو کہہ رہا ہے چنگے
مرکا یا سنوکیا کہہ رہا ہے ۔ حضرت ہم نہیں سمجھ پارہے ۔ فرما یا دیکھو کہہ رہا ہے چنگے
سیک بڑے جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ ترجاتے ہیں شتی کنارے لگ جایا کرتی

ہے

نیکاں دے لڑ لکیاں میری جمولی وج مچل ہے تے بریاں دے لڑ لکیاں میرے اسکے بھی ڈل ہے

جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں محر تو آؤ مے آیک روز کپڑے بیا کر جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں محر تو آؤ مے آیک روز کپڑے جلا کر خطبات فقير 🛈 🕬 😥 👌 🌣 💛 💮 نعيب 🕳 مالله والول کې سحبت

ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آگ جل رہی تھی اور میں وہاں جائے بیٹھار ہامیرے کپڑے تو کوئی نہیں جلے۔تو شاعرنے اس کا بھی جواب دیا۔ ۔

یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم برکاروں کے پاس بیٹھو گے تو معصیت بہنچ گی۔

## نیک دوست کی مثال:

نبی مالیکی است و مین الکار سے بات سمجھا دی۔ فرمایا نبک دوست کی مثال عطار
کی مانند ہے۔ اس سے دوئی لگاؤ بھی نہ بھی عطر دے ہی دیگا۔ نہ بھی دے گا تب جتنی دیر
بیٹھو سے تو خوشبوتو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال فرمایا کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی
ہے۔ تو کو کلہ، کالا ، اور نہ دیا تو کو کئے کی جو کا لک ہے ، سیا ہی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اس
کے ہمیں نیکوں کی صحبت کو اختیار کرتا جا ہے تا کہ التدرب العزب کی رحمت متوجہ ہو۔

# صحبت برعقلی دلائل:

ٹرین کے ڈیے ہوتے ہیں ایک فرسٹ کلاس کا ڈید، ایک تھر ڈکلاس کا ڈید۔ فرسٹ کلاس کے ڈید نے تھر ڈکلاس کے ڈید نے تھر ڈکلاس کے ڈید کو کہا کہتم کیا ہو، مصیبت، زنگ نگا ہوا ہے، چلتے ہوئے چول چول کرتا رہتا ہے، نہ تیری سیٹیں اچھی نہ تیرے اندر شعنڈک کا کوئی انظام، نہ کوئی اور آ رام دہ چیزیں۔ میرامقام دیکھونو م کے گدے گئے ہیں، اگر کنڈیشنڈ چل رہا، کیا آ رام دہ ماحول بنا ہوا ہے۔ تو تھر ڈکلاس کے ڈید نے کہا اس کو کہ جناب! میں آپ کی اردی شان کو مانتا ہوں ، شلیم کرتا ہوں مگر ایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی بری شمان کو مانتا ہوں ، شلیم کرتا ہوں مگر ایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی میں چواللہ جی ہوئی ہے لہذا آپ جس منزل پر جا کیں سے میں تھر ڈکلاس کا ڈید ہمی ای منزل پہاؤں گا۔ یہی اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ یہ لوگ فرسٹ کلاس کے ڈید ہوتے ہیں جواللہ جاؤں گا۔ یہی اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ یہ لوگ فرسٹ کلاس کے ڈید ہوتے ہیں جواللہ

کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جارہے ہوتے ہیں جوائی کنڈی ان کے ساتھ پھنسا دیتا ہے اللہ اس کو بھی اس رضا والے اسٹیشن پر وینچنے کی تو فیق عطا فرمادیتے ہیں۔اب آپ اس کی ولیل مائٹیں سے ۔قرآن مجیدے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل سنے اور دل کے کا نوں سے سنتے !اللہ رب العزت فرماتے ہیں

﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا ﴾

وہی لوگ جوایمان لائے

﴿ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ﴾

ان کی اولا دوں نے ایمان کے ساتھوان کے انتاع کی۔

بهرور و فريرود (مورة الطّور: آيت ام) ﴿ الْحَقْدَابِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ (مورة الطّور: آيت ام)

ہمان اولا دوں کو بروں کے ساتھ اکھا فرمادیں عے۔ اعمال میں اور فیج نیج ہمی رہی نا چونکہ نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اتباع کی وجہ ہے ، یہ چلنے کی کوشش انہوں نے کی ۔مفسرین نے لکھا اولا دہوتی ہے دوطرح کی ایک جسمانی اولا دایک روحانی اولا د۔ یہ جسمانی اولا دایک روحانی اولا د۔ یہ جسمانی اولا دیس سے کوئی ان کے افعل دے ہے ہی ہے۔ کہا گراللہ والوں کے اولا دہیں سے کوئی ان کے نقش قدم پہچلنے کی کوشش کر ہے گراس بلندی تک نہ پنچے جہاں اکا ہر پنچے تھے اپنی ہمت کوشش کرتا رہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ،اس برکت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن چھوٹوں کو اپنے برووں کے ساتھ اکھا کر دیں عے۔ فرمایا اس میں روحانی اولا و بھی شامل جے۔ لہٰذا اگر کسی سے روحانی تعلق ہے ، بندہ ا تنامتی نہ بن سکا ، اتنا بلند پرواز نہ کرسکالیکن ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے روحانی تولا و کو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولا دکو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولا دکو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکھا فرما دیں جی ساتھ اکھا فرما دیں جی ساتھ اکھا فرما یہ دیں گیا ہوئے نے ساتھ اکھا فرما دیں ۔ نہی مال بھی خیار سے ساتھ اکھا فرما دیں ۔ نہی مال پیٹر نے ساتھ اکھا وں میں بات سمجھا دی۔ ارشاوفر مایا:

﴿ ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ ﴾

بندہ قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگا۔ ذراسو چے اباالفرض اس عاجز کوا پے شخ کے ساتھ۔ میر کے شخ کوان کے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ ان کواو پروالے شخ کے ساتھ محبت، لہذاوہ ان کے ساتھ۔ اور صدیق آکبر وٹائٹنئے کو کس سے محبت ؟ تو پھر جاکر ہوئے، صدیق آکبر ش کے ساتھ ،اور صدیق آکبر وٹائٹنئے کو کس سے محبت ؟ تو پھر جاکر ساتھ محبت نصیب کس کی ہوئی ؟ قدموں میں جگہ کس کی معلوم ہوا اللہ والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں مے اس کے صدیقے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطافر مادیں مے۔ بیکوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے۔ اس پرتو انسان اپنی زندگی لگادے بیسوداکر لے انسان۔ اس لئے کہ بیمجبت دین کے لئے۔ اللہ کے لیے محبت میں جو محبت میں جو محبت میں جو محبت دین کے لئے۔ اللہ کے لیے محبت میں جو میں جو محبت میں جو مح

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے لئے محبت ہوگی ۔ بیہ جوسلوک اورطریقت کاتعلق ہے اس ٹیں بھی محبت ہے اللہ کی ۔ فرمایا

﴿ ٱلْمُتَعَالَبُونَ فِي اللَّهِ ﴾

قیامت کے دن جن سات آ دمیوں کوعرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے بید دو بندے جواللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہوئے یہ تو پھراس محبت کی تنی قدر کرنی چاہیے۔ اس کومضبوط سے اضبط کرنا چاہیے تاکہ اللہ رہ العزت اس محبت پہمیں زندہ رکھا وراس محبت پہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قیامت کے دن اس کے نظارے آپ دیکھیں۔ ہاں! ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان اکھڑ نے ہیں ، فخر نہ کرے ، اپ آپ کو پھر سے من ذلک جائے ، شیطان میں بیٹھ کے انسان اکھڑ میں ہو کو رکھی ہو کے انسان اکھڑ میں ہو ہوارا باطہ اس کے دیا ہوا کے دیا ہوں ، میں تو ہوا اور اس میں تو ہوا اور اس میں تو ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی او بھی اور ہوا تھر بی ہوگیا ہوں ، میں تو ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی اور ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی اور ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی اور بھی اور ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی اور بھی اور ہوارا ابطہ اس داستے سے بھی تو بھی اور بھی اور بھی تو بھی تو بھی تو بھی تا ہے بندے کو ۔ کہ ہیں تو ہوا تا جب بندے کو ۔ کہ ہیں تو ہوا تا جب بندے کو ۔ کہ ہیں تو ہوا تا جب بندے کو ۔ کہ ہیں تو ہوا تا ہوا کی کا میں تھی تو بھی تو بھی

ر کھتا ہوں ،اور میں ' .....اور 'میں' نہیں نہیں یہ میں' بند ہے کومٹاتی ہے ،مروا دیتی ہے۔اس لئے عاجزی دل میں ہونی جا ہیے ۔شکر اوا کریں اللہ کا اور طبیعت کے اندر 'میں' آنے کی بجائے عاجزی آنی جا ہے۔عاجزی جتنی ہوگی اللہ کے ہاں انتام عبول ہوگا۔

#### محبت کے اندازنرالے:

ا یک عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے ابراھیم ادھم نے جب تو بہ کی ، یہ بلخ کے باوشاہ تتھے۔انہوں نے ارادہ کرلیا کہ میں بیت اللّٰدشریف کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ ہر قدم بردور کعت نفل پڑھتے ہوئے جارہے تھے۔ایک قدم بڑھاتے مصلی بچھا کے دور کعت نماز پڑھتے ۔ ہرقدم پر دو دورکعت نفل پڑھتے ہوئے تقریباً اڑھائی سال میں مکہ مکرمہ يہنچ ۔ واہ مير ے مولى ! آپ كى بھى كياشان ہے اور آپ كے دنيا ميں كيے كيے جا ہے واللے؟ اتنے میں رابعہ بھریہ بھی آسٹنیں ۔ابراھیم ادھم میں لیے نے دیکھا کہ رابعہ بھریہ بر الله كى خصوصى تجليات ذا تيدوارد مور بى بين - برا ي حيران ! كهن ملك رابعد! كلي بيدمقام كيے ملا؟ فرمايا كمشورتو آب نے محاركها برقدم يردوركعت برده كے آئے ہو۔فرق بناؤں؟ کہنے لکے بنائیں۔ کہنے لکی فرق ہے ہے آپ اس جگہ سرکی نیاز لے کے آئے ہیں اور میں اس جکہ یرول کی نیاز لے کرآئی ہوں میری اس نیاز مندی کواللہ نے پہند فر مالیا \_ تو الله والوں کی صحبت میں رہیں تو عاجز بن کررہیں \_ پھر دیکھو کہ الله درب العزبت کی کیار متیں آتی ہیں؟ پھران ہزرگوں کی محبت بندے کے دل میں Reflect ہوجاتی ہے۔اور بندہ اللہ کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔پھرول اللہ کی محبت میں تو پتا ہے۔اللہ کی محبت میں اداس ہوتا ہے۔انسان راتوں کواٹھ کررویا کرتا ہے۔ پت ہے بیمجبت کیاہے؟ چنانچہاشعار ہیں فرایا \_

مجت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہوجانا

متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہوجاتا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوں کیسی یہاں پر عین منزل ہے شکن سے چور ہوجاتا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارہ! کوئی آسان نہیں ہے سرمہ و منصور ہو جاتا بیا کسی کو دل میں ،دل کا بی کلیجہ ہے بیاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہوجاتا یہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہوجاتا دطور پہاڑیرانٹدکی جنی پری تھی ریزہ ریزہ ہوگیا تھا،سرمہ بن گیا تھا۔ "طور پہاڑیرانٹدکی جنی پری تھی ریزہ ریزہ ہوگیا تھا،سرمہ بن گیا تھا۔ "طور پہاڑیرانٹدکی جنی پری تھی ریزہ ریزہ ہوگیا تھا،سرمہ بن گیا تھا۔

### مولا ناروم ومنظمة كى ترفيادين والى مثال:

مولاناروم نے عجیب معرفت کی بات کھی۔ فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پرسورج کی روشی پڑتی ہے تھا۔ Reflect ہوتی ہے منعکس ہوتی ہے تب ہی ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اگر منعکس نہ ہوتو پہاڑ نظر نہ آئے۔ روشی پڑی سطح سے فکرا کر منعکس ہوئی پہاڑ ہمیں نظر آیا۔ عام دستور تو بہی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس پراپی تخلیات ذا تیہ ڈالی تو فرماتے ہیں پہاڑ نے یوں سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح بینورمیری سطح سے فکرا کر چلا گیا تو میرے اندر کے حصے کواس نورسے فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گالبذا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا تا کہ میرے ہرذرے ہمرا اللہ کی تخلیات سموجا کیں۔اللہ اکبر کیریر!"

علاء نے لکھا ہے کہ بیٹی سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کروکہ بیاللہ رب العزت کا چاہئے والا ہے ،اس کی راتیں ،اس کے دن ،اس کی صحبتیں ،اس کے دن ،اس کی صحبتیں ،اس کی شام ،اس کا اضا بیٹھنا ہروفت اللہ کی محبت میں گزرر ہا ہے لہذا میں اللہ کے چاہئے والے ہے والے ہے والے ایک دل کے ساتھ محبت کرر ہا ہوں ۔اب ذرا تکلنے کی بات سنئے ! حضرت چاہئے والے ایک دل کے ساتھ محبت کرر ہا ہوں ۔اب ذرا تکلنے کی بات سنئے ! حضرت

موى عليه السلام في دعاما على:

﴿ رَبِّ أَرِينُ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾

الله مين آپ كود بكهنا جا متا مون ايخ آپ كود كها ديجيخ \_ فرما يا

﴿ لَنُ تَرَانِي ﴿

و و ميكوبيل سكتة "

کیکن جب نبی ملافیتیم معراج پرتشریف لے سکے تو مویٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں پیچیے نماز پرمھی۔

## واقعهمعراج کے علمی نکات:

جب بی علیہ السلام عرش پرتشریف لے گئے جب واپسی آئے تو وہاں حضرت موکی علیہ السلام سے ملا قات ہوئی۔ صدیث پاک میں آتا ہے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا۔ پچاس نمازوں کا تخد۔ اے اللہ کے پیار مے جوب کاللی خیری امت سے بہت ی نمازیں چھوٹیں فر را تخفیف کے لئے جائے۔ نی علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی پانچ کم ہوگئیں، پھر پانچ کم ہوگئیں۔ نو دفعہ جانے سے بینتالیس کم ہوگئیں اور باتی پانچ رہ گئیں۔ پھر نی علیہ السلام نے فر بایا اب تو جھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اب یہاں پرایک دوعلی تکتے علاء نے عجیب لکھے۔ فرماتے ہیں ہے جو بار باراو پر نیچ آ نا جانا تھا اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان دکھانا چا ہے تھے۔ کہ اگر ایک دفعہ جاتے اور دالی آئے تو کہنے والے مجوب کی شان دکھانا چا ہے۔ کہا گرایک دفعہ جاتے اور دالی آئے تو کہنے والے محبوب کی شان دکھانا چا ہے۔ کہا گرایک دفعہ جاتے اور دالی آئے پھر نیچ گئے ، پھراو پر آئے پھر نیو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہ

الله يسرر أفسنسي صلاحسا

وَ آخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

· 1000年1月1日 1000年1







(١٩١٥) كَانِي هِ ١٩١٥) هِ ١٩١٥ هِ ١٩١٥) مَنْ حَمِن صَالِعًامِنْ ذَكَرٍ أَوْالنَّشِي وَهُومَمُّوْمِنْ فَلَنْحْمِينَة حَيوةً طَيِّبَةً (١٩٠٦)

ولول كوزنده كرنا

رُرْفِادِرْنَ حَنْرُتُ بِبْرِدِ فِي الْمِسْدِ الْمِسْدِ الْمِسْدِ الْمُحَارِّ الْمُدِي عَبْدَى حَنْرُتُ بِبْرِدِ فِي الْمِسْدِينَ الْمُسْتِدِينَ

مكتبة الفقير 223 سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

دیکھنے بھاری ذات بدلے گی بھارے گھر کا ماحول بدلے گا۔ بھارا معاشرہ بدلے گا بھارے ملک کے حالات بدلیس کے پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے اگرانسانوں کے دل بدل جائیں۔

ای لیے یادر کھے دل بدل جاتا ہے توانسان بدل جاتا ہے۔
زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ مقصد حیات بدل
جاتے ہیں۔ محبت وعداوت کے میعار بدل جاتے ہیں۔
کسب و تجارت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ گھربدل
جاتا ہے۔ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اخلاق بدل جاتے ہیں۔
زمانہ بدل جاتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے دن بدل جاتے ہیں
راتیں بدل جاتی ہیں۔ ساتھی بدل جاتے ہیں ہیانے بدل
حاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے بدل جاتے ہیں۔

زرناورت حنرمولانا برز فرالف عارانج كرع نقشبندى صنرت برز فرالف عاراج كرع نقشبندى

# دلوں کو زندہ کرنا

الُحَمْدُ لِلْهِ وكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعْدُ فَاعُودُ اللهِ الرَّحِمْنِ السَّيْطِنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِمِ الرَّحْمُنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ عَمِلَ الرَّحْمُنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنَ عَمِلَ صَالِحُومِ الرَّمْنُ عَمْمُ الرَّمُ الرَّمُ الْوَالْمُعْنِ الرَّمْنُ عَمْمِلُ الرَّمْنَ عَمْمِ لَلْ صَالِحُومِ الرَّمْنَ عَمْمِ لَلْ الْمُعَلِمُ الرَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ ال

سُبُّطُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِدَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُلِلِهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَّبَارِكُ ، سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## دنیااک تلاش میں ہے:

الله رب العزت نے انسان کواپی قدرت کا ملہ سے پیدا فرمایا۔ بیالله رب العزت کی خلیق کی تخلیق کا جمار ہوا اور باتی مخلوق سے ممتاز کی تخلیق کا جمار ہوا اور باتی مخلوق سے ممتاز کر دیا۔ ہر جمری کے دماغ میں اس کی اپنی سوج ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کووہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کی رائے مختلف ہوجاتی ہے۔ بیا ختلاف

رائے اتنی عام ہے کہ یہ آپ کو پوری دنیا کے ہرمعاشرے میں ہرجماعت میں ہرجگہ پر

ملے گی۔ حتی کہ گھر کی سطح پرہمی مختلف لوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک فدہب
والے ایک بات پر متفق ہیں۔ تو دوسرے فدہب والے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر
ایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک
خاندان والے لوگ ایک بات متفق ہیں تو دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہرجگہ پر
خاندان والے لوگ ایک بات متفق ہیں تو دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہرجگہ پر
آپ کو یہ اختلاف ملے گالیکن ایک الی بات ہے کہ جس پر اس وقت و نیا کے سارے
انسان متفق ہو چکے ہیں کی فدہب کے ہوں کسی ملک سے ہوں کسی قبیلے سے تعلق رکھتے
ہوں عربی ہوں یا مجمی ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں موس ہوں یا کافر سب کے سب
انسان متفق نظر آتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اس وقت ہم جس و نیا میں زندگ
گزار رہے ہیں۔ ایک عالمگیر فساد چکے چکا ہے۔ ہر بندہ یہ کہ گا 'ہر طرف فساد
نظر آتا ہے۔ یہ سونی نظر آتی ہے کہ چینی نظر آتی ہے پریشانی نظر آتی ہے۔

# ونيامين عالمكيرفساو:

آپ دنیا کی Develop Nation کے پاس چلے جا کمیں ہردوسرابندہ جواب دے گا اندہ بھولتیں اسکومیسر ہیں۔ من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ شتر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں کی زندگی گزارتے ہیں۔ شتر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں کی خرکتے ہیں لفاق کا انسان انسان میں کہ دنیا میں کہ دنیا میں مالکیرفساد پر پاہو چکا ہے۔ بوں لگنا ہے کہ انسانیت اس بات پر شفق ہو بچے ہیں کہ دنیا میں مالکیرفساد پر پاہو چکا ہے۔ بوں لگنا ہے کہ انسانیت اپنی میں سب کے ہوئے ہیں اپنی اپنی سے پر کوئی توصل ہوگا۔ اس فرون نے میں سب کے ہوئے ہیں اپنی اپنی سطح پڑا پنی اپنی طرف سے ہرکوئی کوشش کر رہا ہو تھے عز توں بھری زندگی میں سے کہ میری پر بیثانی ختم ہوجائے میرے دل کوسکون مل جائے جھے عز توں بھری زندگی

نعیب ہوجائے۔ گرایک بیابیا مسئلہ ہے۔ جوابھی لاَیک نے آنظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ بیا ہے۔ وجہ بیا اس البحی ہوئی ڈور کا سرائی کا ٹرنے سے محروم ہو گئے۔ اک ڈورالجھ گئی جس کوسلجھانے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ محراس کا سرائسی کوئسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا کے فلاسفر بیٹھے ہوئی ہیں اور ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہروفت ان کاحل سوج رہے ہیں۔ محران کوسرانہیں ملیا۔

#### متاع انسانیت ہے کہاں:

سرانہ طنے کی ایک بنیادی وجہ ہے ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے۔ کہ ایک آ دمی روشنی میں روپید ہوتھ رہا ہے تو دوستوں نے بوچھا کیا کررہے ہو۔ کہنے لگارہ پید فرھونڈ رہا ہوں۔ گرگیا تھا۔ انہوں نے بھی ڈھونڈ نا شروع کر دیا۔ سب لوگ ل کے روپید ڈھونڈ رہا ہوں۔ کرگیا تھا۔ انہوں نے بھی ہار چکے تو کسی نے اس سے یہ بوچھا کہ بھی متہمیں یقین ہے کرا تھا گرگھر کے اندر متہمیں یقین ہے کرا تھا گرگھر کے اندر کرا تھا۔ گرتم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو کہنے لگا دہاں اندھر اتھا۔ یہاں روشن تھی میں کرا تھا۔ گرتم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو کہنے لگا دہاں اندھر اتھا۔ یہاں روشن تھی میں نے کہا چلوروشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اب بیسارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی روپید ڈھونڈ تے رہیں روپیڈیس سلے گا۔ ہو بہو یہی مثال آج کے انسان کی ہے۔ اس کی متاع جوگم ہوئی وہ من سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بیاس چیز کی متاع کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈ تا

ڈھوٹڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں پر ایٹ سکا ایٹ افکار کی دنیا میں سفرکر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

## ايينمن مين دوب كرياجاسراغ زندكى:

پوری دنیا کو مقوں سے روش کرنے کا دعوی کرنے والا انسان آج اس کے من میں اندھیرا ہے۔ اس لیے اس کو ضاد کا حل نظر نہیں آتا یہ اپنے من میں وہ حوثہ یں۔ جو متاع کم اندگی ہے پھر سراہا تھوآئے گا۔ اس لیے آج و نیا کے فسٹی حل پیش کرتے ہیں۔ پریشانیوں کا کہ جی اقتصادی حالت آتی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانے کوئل جائے لیکن ہم اس بات کو دکھے بھے کہ جہاں معاشرے میں سب پچھ بندوں کو کھانے کو طلا تو وہاں وہ پیٹ بحر کر پھر بدمستوں میں مشغول ہو گئے کھا و بیو عیش اڑاؤ۔ اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے برمستوں میں مشغول ہو گئے کھا و بیو عیش اڑاؤ۔ اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا'تو پھر بے سکوئی۔ بھو کے شھے تو بھی برسکونی' جب بیٹ بھر محے تو اس سے زیادہ بے سکوئی۔ تو کسی نے کہانہیں اس فسادیا پریشانی کا حل بیہ بیٹ بھر محے تو اس سے زیادہ بیسکوئی۔ تو کسی نے کہانہیں اس فسادیا پریشانی کا حل بیہ بیس سب تعلیم یا فت کہ سب کو تعلیم دو۔ یہ بھی ایک اچھا حل لیکن جس معاشرے میں سب تعلیم یا فت بیس سب تعلیم یا فت کا میں دیکھا کہ لوگ اس اپنے علم کو اس طرح اپنے برنس میں استعال کرنے لگے کہ اوگوں کا سب پیسے جمع ہوکران کی جیبوں میں آنے لگا۔ پھر بھی بسکونی ہے۔

تون کا سب پیسٹ ہوران کی بیبوں یہ اسے لاہ۔ پھر کی جے موں ہے۔
اندر اعلی درج کی تنظیم ہے اصولوں کی پابندی ہے۔ لوگ قانون کے مطابق زندگی اندر اعلی درج کی تنظیم ہے اصولوں کی پابندی ہے۔ لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ قو میں جب آج اپنا پیٹ بحر پھیس توا پی خواہشات کی پیروی کے لیے انہوں نے دوسروں پر پابندیاں نگانا شروع کردیں۔ ادھر بینہیں جاسکتا ادھر وہ نہیں جاسکتا ادھر وہ نہیں جاسکتا۔ مرضی ہماری تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا۔ جاسکتا۔ مرضی ہماری تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا۔ تو آخرکوئی حل تو ہے بیول دنیا کے فلاسفر بتا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ بیان کے دماغوں سے بھی اونچی بات ہے۔

## انسانی بدن ایک عظیم دنیا:

اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہے کہ اپنی ذات میں ایک دنیا ہے۔ اس لیے
ہمارے مشائ نے نے اسے عالم کبیر کہا۔ کہ یہ عالم کبیر ہے اور یہ عالم صغیر ہے۔ باہر جو پچھ ہے
سب پچھانسان کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ باہر زمین ہے انسان کا بدن اس کا
بدل بن گیا۔ باہر زمین میں پہاڑوں کے سلسلے جیں۔ انسان کے جسم میں ہڈیوں کے سلسلے
ہیں۔ باہر کی و نیامیں پانی کے دریا ہیں۔ اندر کی و نیامیں خون کے دریا چال رہے ہیں۔ باہر کی
و نیامیل کھیتیاں آگتی ہیں۔ انسان کے بازواور باتی جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ان کی مانند
ہیں۔ باہر کی و نیامیں آپ کوجنگل نظر آتے ہیں۔ انسان کے سرپر بال یا بھنویں جسم کی پچھ جگہیں
انسان کے اندردوح اس کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی می و نیانظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی انسان کے اندردوح اس کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی می و نیانظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی ہے بیں۔ باہر و تو انسان کے ہوٹی می و نیانظر آتی ہے۔ اور یہ دنیا اتنی

ول دریا سمندروں ڈوسکے کون دلاں دیاں جانے ہو

دل كى ونيااورانبياءكرام عليهم السلام:

یدول استے گہرے ہیں کہ سمندروں کی پیائش تو انسان کرسکتا ہے کئی کے دل کی مجرائیوں کی پیائش انسان نہیں کرسکتا۔ ایسے ویجیدہ انسان کوسنوار کیسے لیاجائے۔ اس کے لیے دب کریم نے اپنے بندوں پراحسان فرما کر انبیاء کرام کومبعوث فرمایا۔ بہاء کرام جودنیا میں آئے ان سب نے بہی بات سمجمائی کہ لوگو! جو طرز زندگی ہے ہے کرآیا ہوں ان خواجہ اس سے میں دنیا میں لے کرآیا ہوں ان تعلیمات میں دنیا میں لے کرآیا ہوں ان تعلیمات میں دنیا میں کے کا عزت ملے تعلیمات برعمل کروے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا'عزت ملے

#### خطبات نقير @ ﴿ ﴿ 68 ﴿ ﴿ ﴿ 68 ﴾ ولول كوزنده كرنا

گی۔اگرتم ان سے روگردانی کردے تو تم مشاہدات و تجربات کی مطوکریں کھاتے ہودے۔ تھر ہات کی مطوکریں کھاتے ہودے۔ تھروگ

#### فسادى جركون؟

چنانچدانبیاء کرام نے آ کرحقیقت سے آگاہ کیا۔ کہ اس سارے فساد کی جڑفیط انسان ہے۔ جتنا دنیا میں فساد نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد حضرت انسان ہے۔ جانورنہیں ہے۔ آپ فورکریں کہ درندوں نے انسانیت کواتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا گڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو پہنچایا بھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر دوسرے بھیڑیوں پرحملہ کردیا؟ نہیں انفرادی طور پر دوسرے بھیڑیوں پرحملہ کردیا؟ نہیں انفرادی طور پر تو کسی ایسانہیں کیا۔ جبکہ انسان اجماعی طور تو کسی ایسانہیں کیا۔ جبکہ انسان اجماعی طور پر ایسا کرتا ہے۔ پھولوگ اپنے مفادی خاطر ہاتی دنیا کے لوگوں کا جینا دو بھر کردیتے ہیں۔ تو فساد کی جڑیے وانسان ہے۔ بھی در عمول نے کوئی تنظیم بنائی؟ بھی آپس میں انہوں نے فساد کی جڑیے وانسان ہے۔ بھی در عمول دیں۔ انسان مل کر تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا جینا حرام کردیتے ہیں۔ انسان مل کر تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا جینا حرام کردیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیم السلام نے آ کراس حقیقت کو کھولا۔ لوگو! فساد کی جڑیہ مہیں بتادی جائے۔ سنو! ذرادل کے کانوں سے۔ سنوارشاد خداوندی ہے:

﴿ طَهُو الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ ( مورة الروم: ٢١) ترجمه: خطنی اورتری میں جوفسا ونظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ توفساد کی بنیا دخود انسان ہے۔

#### فسادكاراسته:

اب سوال پیدا ہوتاہے کہ انسان اگر مجڑ حمیا ہے تو پھر مجڑے ہوئے انسانوں کی

اصلاح کی بھی کوئی صورت ہوگی۔تو انبیاء کرام نے وہ ڈورکا سرابھی ہاتھ پکڑا ویا۔انہوں نے بتایا کہ دیکھوجب مجھلی گلناسڑ ناشروع کرتی ہےتو ہمیشہ سرکی طرف سے گلناسڑ ماشروع كرتى ہے۔ انسان میں جب بھی فساد آتا ہے۔ ہمیشہ اس كے ول كے رائے سے آتا ہے۔سب سے پہلے انسان کاعضو جوخراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے سنورنے سے انسان سنور تاہے۔ دل کے بکڑنے سے انسان مجڑتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے مجرتاہے آدی

جس نے اسے سنوارلیا وہ سنور عمیا

اب نبی علیہ السلام کواللہ تعالی نے نور نبوت عطا کیا ہے نور بصیرت عطا کیا 'نورایمان عطا کیا' نور قرابت عطا کیا کہ انہوں نے سیجے سیجے اس مرض کی نشا ندہی کر دی۔اللہ نے اپنے انبیاء کی مدوفر مائی انہیں حقائق ہے آ گاہ کیا۔اس کیے قرآن مجید میں آتا ہے۔

﴿ وَكَ ذَالِكَ نُسِرِي إِبْسِرَاهِيْسِمَ مَسَلَسَكُسُوتَ السَّسِطُواتِ وَالْأَرْض ﴾ سورة الإنعام أيت 24)

اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوز مین وآسان کے ملکوت کی سیر کرائی۔ خود نبی کریم مالٹیکم کواللہ تغالی نے بیعتیں عطافر مائیں حدیث یاک میں آتا ہے۔ نی پاک علیہ السلام نے وعافر مائی:

ٱللُّهُمَّ ٱرناحَقَانِقَ الدُّنيَا كَمَاهيَ

اے اللہ چیز وں کی جیسی حقیقت ہے ہمیں وہ حقیقت آ یے عطافر مادیں۔

تو حقیقتوں کا پتہ انبیاء کو چلااللہ رہب العزت نے ان کوعقل سلیم عطا کی تھی۔ فطرت سلیمہ عطا ی تھی کہ انہوں نے صحیح صحیح اس مرض کی تشخیص کرلی کہ انسان کے بدن میں بگاڑ كيسية يا\_ چنانچه نبي عليه السلام في ارشا وفر مايا:

إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لعضوًّ اإِذَافَسَدَتُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلُّهُ

و کیھو! لسان نبوت سے اس مرض کی تشخیص کیسے ٹھیک ٹھیک ہورہی ہے۔ کہ بنی آ دم کے جسم میں ایک مورہی ہے۔ کہ بنی آ دم کے جسم میں ایک موشت کا لوتھڑا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوتا ہے۔ اورانسان کے فساد کی بنیاد اس کا مجڑا ہوادل ہے۔

#### چھوٹاسا عجوبہ:

یہ جودل ہے یہ ہے تو چھوٹا سائگر بہت ہی کوئی ممہری چیز ہے۔ یہ چھوٹا سامجو یہ ہے۔
سادہ بھی ہے عیار بھی ہے۔ مغرور بھی ہے خاکسار بھی ہے۔ بے خبر بھی ہے خبر دار بھی ہے۔
یہ سیحا بھی ہے نیار بھی ہے۔ یہ متق بھی ہے گنہگار بھی ہے۔ یہ طاقتور بھی ہے لا چار بھی ہے۔ یہ مجبور بھی ہے مقار بھی ہے۔ یہ مقتول بھی ہے تلوار بھی ہے۔ گل بھی ہے تو یہ خار بھی ہے۔ یہ مجبور بھی ہے تو یہ خار بھی ہے۔ اگر بیٹستی کی مفل میں مد ہوش ہے تو یہ خل کی مفل میں مد ہوش ہے تو یہ خل کی مفل میں مد ہوش ہے تو یہ خل کی مفل میں عیار بھی ہے۔ یہ بھڑ رہے تو بیٹر بیار بھی ہے۔ اگر سیٹور سے تو اپنے رہ کا برستار بھی ہے۔

### من کی دنیا کا جائزہ:

دل کارخ کس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یادنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہمیں آج کی محفل میں اپنے من کی دنیا میں جما تک کرد کھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی طرف ہمیں آج کی محفل میں اپنے من کی دنیا میں جما تک کرد کھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی گاڑی کس رخ پرچل رہی ہے۔ کیا یہ دنیا کی محبت سے بھر خواہشات پوری کرنے کے لیے ہروفت مصروف ہے یا بیاللہ رب العزت کی محبت سے بھر محبار اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہروفت کوشاں ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نجوڑ کہ

تسخیر مهروماه مبارک حمهیں ممر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشی نہیں یہ روشنی ول سے ملے گی یہ مینارہ نور ہے انسان کے لیے چنانچہ انسان کا دل اتنا مجر چکا کہ آج اس میں انسان کا دردختم ہوتا جارہاہے۔ اس نفساننسی کے عالم میں ہر ایک اینے مفاد پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ایٹارجس چیز کو کہتے تھے آج وہ زند کیول سے نکل ہجی میں۔

### كيا خوب سودانفتر السام اتهد السام اته لے:

جب انسان کے دل میں کسی کا در دنہ ہوتو پھرانسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔اچھا آپ بتائے کئی مرتبہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لا کھوں مچھر مرجاتے ہیں۔ بھی آب نے اخباروں میں بیخبر بڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلال حکدلا کھول مجھر مرمحے۔ بری افسوس ناک خبر کہ فلاں جگہ لاکھوں کھیاں مرتئیں۔اس لیے کہ انسان کوکوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل ای طرح جب انسان خودغرض بنتا ہے تو دوسرے انسان اس کی نظر میں مکھی' مچھر کی مانند بن جاتے ہیں۔ان کے گھر اجزر ہے ہوں ان کے معصوم بیجے ان کی آتھوں کے رامنے مررہے ہوں ان کی عز تیں لوٹی جارہی ہوں ان کو در بدر کیا جارہا ہو۔اس کرنے والے کو برواہ نہیں ہوتی۔ بیرانی بات بر ڈٹا ہواہوتا ہے۔ کہ نہیں میری بات مانی جانی ط ہے۔اس کیے انسان کے سنور نے کے لیے اس کے دل کا سنور نا ضروری ہے اور دل کیوں نہیں سنور رہا۔اس لیے کہ خود غرضی کی زندگی آئٹی ہے۔کسی کا ایک شعر رام رام جب دیاں میری جبیا ممس منی رام نہ دل وچ وسیا اے کی وهاڑ کی که رام رام کر کے میری زبان تھس گئی اور رام دل میں نہ بسا پیمصیت کیا بی ۔ کل وچ مالا کاٹ دی تے منکے لے برو ول وچ محندی باب دی رام جیاں کی ہو

جب ول میں ہی یاب کی گھنڈی ہےتو اس میں رام جینے سے کیا فائدہ البذا آج اس طرح ہوتا ہے کہ کہنے والے زبان سے انسانیت کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں اور ان کے عملوں کو دیکھیں تو انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔اس لیے کہ دل کی گھنڈی ہی تحملی نہیں ہوتی۔اس وقت انسانوں پرایک عجیب سے حالات ہیں۔انسانیت پریشان نظر آتی ہے۔لیکن اس کی بنیاد ہماری اپنی غفلت ہے اگر ہم نے اپنے دلوں کی بیار یوں کا علاج کیا ہوتا تو آج پریشانی کے بیدن ہمیں ویکھنے نصیب نہوتے۔ صیاد کو بھی تھا خوف کہ ہمراہ ملا کے اب خوف ہے مدت سے دلوں رجا ہے جو کچھ ہیں وہ سب اینے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے د سیمے ہیں ریازن اپنی ہی غفلت کی بدولت یج ہے کہ برے کام کا انجام براہے اک مدت عمر ہم نے غفلت میں گزاردی اینے دلوں سے غافل ایے جہاں سے بے خبر سارے جہاں سے یاخبر

## فساد کی بنی<u>ا</u> دخود غرض دل:

اورای میں ہم نے زندگی کی کامیا بی سمجھ لی۔اس وجہ سے آج بیفساد بروهتا ہی چلا گیا یا در کھیے کہ ہرفساد کی بنیاد پیخودغرض ول ہے۔ دلوں کے اندر جوخودغرضی چھپی ہوئی ہے۔ مفاد پرتی چھپی ہوئی ہے کسی بھی سطح کی ہو بیاصل بنیاد ہے انسانوں کی پر بیٹانی کی۔

### ول كاعلاج كياب:

اس کاعلاج بیہ ہے کہ انسان اینے ول کوایمان کے نور سے معمور کرے۔ اللہ تعالیٰ کی

محبت سے اپنے ول کو بھر لے۔ تو پھرانسان کے دل میں انسا نبیت کا درد پیدا ہوجائے گا۔ اور جب درد پیدا ہوگا تو پھراس کا Attitude انسانوں کی طرف ہوگا۔

ایک ہوتا ہے انسان کی کہانی بیان کرنا وہ کہانی بیان کرتے ہوئے کس سے مسٹمیں ہوتا۔اورا یک ہوتا ہے ایک عورت کا اپنے گھر کی اپنے خاوندگی پریشانیاں بیان کرناوہ بیان کرماوہ بیان کررہی ہوتی ہوتے ہیں۔اس کہانی کے بھی کررہی ہوتی ہیں۔اس کہانی کے بیان کرنے میں اوراس کہانی کے بیان کرنے میں زمین آسان کا فرق ہے۔

آج ہم انسانیت کی پربیٹانی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ عام قصہ کوئی کی طرح 'جب دل میں اللہ رب العزت کی مجبت ہوگی پھر جب ہم انسانیت کی پربیٹانی کی کہانی بیان کریں گئے تو ہمارا حال اس عورت کی طرح ہوگا جو گھر کی پربیٹانی کی بات کررہی ہے۔اوراس کی آئے تھوں سے ساون بھا دوں کی برسات برس رہی ہوتی ہے۔

نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا بید درد آپ ملائے تی بھر دیا۔ چنانچہ ان کے اندرایک دوسرے کے ساتھ عمکساری ایک دوسرے کے ساتھ محددوی کا ایسا جذبہ بھر گیا کہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دکھانے سے قاصر ہے۔ مثالیں دکھانے سے قاصر ہے۔

### صحابه كرام كيسے تھے:

آپ مالی کے بعض صحابہ کرائے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ونیا کا مال ان کوخوب دیا تھا تو وہ چا ہے تھے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کریں کیکن اس کو جتلانا بھی نہیں چا ہے تھے۔ تو جب رات ہوتی تو ان کے گھر میں یا دروازے پروہ مال بوریوں میں مجرکر ڈال جاتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اور Message مجھوڑ جاتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی اور سے تھے کہ یہ جاتے تھے کہ یہ جاتے تھے کہ یہ تھے کہ یہ اسلامنے اس کے نہیں دیتے تھے کہ یہ

#### خطبات فقير @ ﴿ يَحْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

کہیں مجھے شکریداداکرنے کا بھی پابندنہ بن جائے۔اتن بےغرضی ہوتی تھی طبیعت میں۔ امام زین العابدین کا اخلاص:

امام زین العابدین کے حالات زندگی میں ہے کہ فوت ہوئے تو عسل وینے والے نے ویکھا کہ ان کے وائیس کندھے پر کالانشان بنا ہوا ہے۔ برے خوبصورت سے نازک بدن تھے۔اسکو بری جیرانی ہوئی کہ یہ نشان کیسا؟ اس نے لوگوں سے پوچھا گھر والوں نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہم ہے بھی چھپایا انہوں نے کی کو پہتہ نہ چلالیکن جب ان کو وفنا یا کہا ہمیں بھی معلوم نہیں ہم سے بھی چھپایا انہوں نے کی کو پہتہ نہ چلالیکن جب ان کو وفنا یا کیا تو ہفتہ عشرہ گزرنے کے بعد جو اس وقت نا وار تھے۔معذور تھے۔ بیوا کمیں تھیں ان کے گھرول سے آ واز آئی ہائے وہ کہاں گیا۔ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھرول میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ تب یہ راز کھاتا ہے کہ وہ مشک لے کر رات کے اندھیرے میں ان مجورلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔گراتی خاموثی سے کیا کہ زندگی مجراس بات کاعلم کی کو نہ ہونے دیا۔

### آج کی دنیا:

آج کی دنیابول بولتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے۔ اور ہم انکا تعاون کررہے ہیں۔ اور تعاون کیا کیا جاتا ہے۔ کہ سود کے اوپران کو قرضد یا جاتا ہے۔ تام امداد رکھا کہ ہم امداد کررہے ہیں۔ اور امداد کیا کہ سود کے اوپر قرضے۔ اور وہ سودا تنابز هتا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ محنت کر کے اواکرنے کی کوشش کریں تو اوا کرنہیں یاتے۔ یہ آج کے بڑھے لکھے انسانوں کی امدادہے۔

### ايارو جدر دي كي انو كلي مثال:

ایک دور میں صحابہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔امداد کیاتھی ہربندہ دوسرے کی ضرورت کواپنے سے فوقیت دیتاتھا۔ چنانچہ ایک صحالی کے گھر میں بھری ذرج ہوئی انہوں نے بھری کی سری اپنے دوست کے گھر پہنچادی۔ دوست نے سوچا کوئی بات نہیں میرا گزارا ہوجائے گامیں فلاں کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ وہ دوسرے کے گھر گئی۔ دوسرے سے تیسرے کے گھر گئی۔ پانچ یاسات گھروں میں جب پہنچی تو اس گھروالے نے سوچا میں اپنے فلاں دوست کو بھیج دیتا ہوں میری خیر ہے۔ ان کے گھر میں کچے گی ان کے بیوی بچے کھا کیں کے۔انہوں نے وہ سری پھراس گھر بھیجی جہاں بکری ذرج ہوئی تھی۔اور وہاں سے سری چلی

### محابه كرام كامثالي طرزعمل:

صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اچا تک ایسا محسوس ہوا کہ کسی کا وضور ف گیا ہے۔ بد ہوی محسوس ہوئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی بندہ ان میں سے اٹھے گا تو جا کر وضو کر ہے گا تو عبداللہ بن عباس داللہ فئ آ کے بر سے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب دوبارہ وضوی تبدید کرے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی سب کے سب دوبارہ اس لیے وضو کرے آئے کہ ہمارے کس جائی کو شرمندگی ندا ٹھا نا ہڑے۔ اس کوقر آن مجیدنے اپنی زبان میں کہا۔

﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

آپس میں رحیم وکریم

یہ ہے انسانیت کے درد کا در مال کہ وہ دردول میں پیدا ہوجائے کہ اگر دردایک بندہ محسوس کرر ہا ہے۔ تو آنسود دسرے کی آنکھوں سے فیک رہے ہیں۔ بیاصل مقصور ہے۔ چنانچہ دورصحابہ میں بیمٹالیس تو بہت زیادہ ہیں۔

### ابوطلحه رفافية كي مهمان نوازي:

آب جیران ہوں کے بی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے آپ نے صحابہ سے

پوچھا کوئی ہے جومبمان کو اپنے گھر لے جائے۔ ابوطلح گھڑ ہے ہو گئے ۔ اے اللہ کے بی میرے ساتھ بھیج و بیجئے ۔ وہ مبمان کو لے کراپنے گھر چلے گئے ۔ گھر جا کر بیوی ہے پوچھتے جیں مبمان آیا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے بچھ ہے تو انہوں نے کہا گھر میں تو کھانا اتنا ہی ہے کہ بہ کچوں کو کھلا سکتے ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے ۔ تھوڑ اسا ہے۔ کہنے گئے اچھاتم بچوں کو تھا کہ سے میں مبمان کو گئے اچھاتم بچوں کو تھیک دے کرسلا دو۔ اور وہ کھانا وستر خوان پرلگا دو۔ جب میں مبمان کو کھانا کھانے کے لئے بلاؤں تو جب وہ قریب آنے گئے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے کھانا کھانے اس کو بالدو مائی تو جب وہ قریب آنے گئے تو تم بمان کھانا شروع کردے گاتو مبمان کھانا شروع کردے گاتو مبمان کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتار ہوں گا۔ پچھ نہیں کھاؤں گا۔ تاکہ کھانا مبمان کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتار ہوں گا۔ پچھ نہیں کھاؤں گا۔ تاکہ کھانا مبمان کے بیا جی ان ہوائے گئے دن جب بی ہوا۔ اور جب مبمران کھائی کر چلا گیا اس وقت روشنی جلادی گئی۔ چنا نچوا گئے دن جب بی ہوا۔ اور جب مبمران کھائی کر چلا گیا اس وقت روشنی جلادی گئی۔ چنا نچوا گئے دن جب ابوطلحہ ڈالٹوئن آپ من ٹائیز کے در بار میں بہنچ تو اللہ تھائی کی طرف سے بیغا م آگیا۔

﴿ يُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَأَنَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

خود حالانکہ بیا سکی ضرور ت مند ہوتے ہیں۔ لیکن اسپنے بھائیوں کواس کے اوپرتر جیح دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ایٹار کرتے ہیں۔ کیا تاریخ انسانیت ایٹار کی الیمی مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ بیاس لیے ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ولوں میں درد مجراتھا۔

### ابوبكرصد بق طالفيَّ كا انداز خدمت:

حضرت عمر والنفوٰ ایک دفعہ ابو بکر صدیق والنفوٰ سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا کہ ان کے پاس رجسر لیعنی کوئی ایسی چیز جس پر لکھا ہوا ہے پڑا ہے۔ پچھ Senior Citizen جو بہت بوڑھے ہوجاتے ہیں یا جومعذور ہوتے ہیں یا بوڑھی عور تیس یا بیوا کیس ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ان کے سامنے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان
کی خدمت کس نے اپنے ذہے لی۔ تو آپ وہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہیں۔ایک جگہ ایک
بوڑھی عورت کا نام ہے ایڈریس بھی ہے لیکن خدمت والے کا نام درج نہیں۔ تو عمر داللہٰ اپنے دل میں سوچتے ہیں اس کی خدمت میں اپنے ذہے لے لیتا ہوں۔ چنا نچوا گلے دن
فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سید سے اس بڑھیا کے گھر گئے۔ دروازہ کھکٹھایا
اس نے پوچھا کون آپٹ نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں کوئی
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دوکام ہوتے ہے گھر کی صفائی اور باہر سے پانی بھر کر اندر
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دوکام ہوتے ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کوئی آگیا تھا
کام ہوتو ہتا ہے۔ اس وقت دوکام ہوتے ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کوئی آگیا تھا
کام ہوتے ہا۔ باتی کام تو گھروا لے خود کر لیا کرتے ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کوئی آگیا تھا
دہ میرے گھر کے کام کرکے چلاگیا۔ پوچھا کہ کب سے آر ہا ہے۔ جواب ملاکہ مدتوں سے
آر ہا ہے۔

 زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو عمر طالتہ ہوئے جیران ہوئے۔ قریب آنے پر پوچھا تو کون
ہے۔ جواب میں امیر المؤمنین صدیق اکبر طالتہ کی آواز آئی میں ابو بکر ہوں۔ امیر المومنین
اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آکر کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر طالتہ اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آکر کی پاؤں چل رہے تھے۔ جوتا بھی نہیں تھا۔ تو پوچھا امیر المومنین تو نظے پاؤں چل رہے تھے۔ جوتا بھی نہیں تھا۔ تو پوچھا امیر المومنین آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا تو فر مایا کہ جوتا میں گھر اتار آیا اس وجہ سے کہ رات ہوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایسانہ ہو کہ میں گل میں چلوں اور قدموں کی آ ہٹ سے کہ کس سونے والے کی نیند میں خلل آپ جائے۔

### انبياءكرام ليهم السلام كى محنت كانتيجه:

یانیانیت کا درد ہے آج کسی کے سینے پی ؟ انبیا وکرام نے دلوں کوسنواراادردلوں کے میں انسانیت کاغم بھردیا۔ اس کی وجہ سے پھران کے لیے ایٹار کرنا ہے اور دوسروں کے حقوق کوادا کرنا اورا پنے آپ کو بجاہدے میں ڈال لینا۔ بیسب با تیس آسان ہوگئیں۔ بیسب احسان چڑھانے کے لیے بیس کرتے تھے۔ آج تو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے میں ملک پراحسان چڑھاتے ہیں تو ان کے قرضے کا سود معاف کردیتے ہیں۔ بیآج میں کے دور کا احسان ہے۔ کہ ہم نے تم کو جو قرضہ ویا ہوا ہے اس کا سود ہم نے معاف کردیا ، ہم نے تم پر بڑااحسان کردیا۔

آپ اندازہ کر سکتے ہیں انبیاء کرام نے جومعاشرہ دنیا کو دیا۔ حقیق انسانیت کی تغییر اس معاشرے ہیں ہوئی۔ انہوں نے دلوں کوسنوار ااور انسانوں کے دلوں کومخت کا میدان ہنادیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی آپس کی مجبتیں الفتیں سب کی زندگی حتی کہ لوگ اپنے گھروں کو تالانہیں لگاتے ہے۔ کمایوں میں لکھا ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کسی کا کمبل اونٹ سے گرجا تا تو اس کمبل کو کوئی ہا تھ نہیں لگا تا تھا۔ سالوں کے بعد اگر بھی وہ لوث اُتھا تو وہ کمبل مثی

پانی کے پڑنے ہے گل چکا ہوتا تھا۔ گر پڑا اس جگہ ہوتا تھا! کیا بچ کی زندگی تھی! کیا عزتوں کی حفاظت والی زندگی تھی! بیانسا نبیت کا درداس لیے تھا کہ دل سنور بچکے ہتھے۔ للبذا آج اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اوراس جام الفت الہی کوآج مجر محردش میں لانے کی ضرورت ہے۔

دور صحابہ کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں الی بہت ساری مثالیں ہیں ایٹار و قربانی کی۔ چنانچے ابوائے میں ایٹار و قربانی کی۔ چنانچے ابوائے میں نوری کی زندگی کا ایک مجیب واقعہ ان کی کتاب میں تکھا ہے۔ ابوائے من نوری میں بھی اللہ کا ایٹار:

وقت کے کسی حاکم نے ایک مسئلہ پوچھا' انہوں نے حق تی بات گوش گزار کردی۔
اس کو برانگا اس نے چند حضرات کو گرفتار کروایا۔ اور جا ہتا تھا کہ ان کوئل کروادیا جائےگا۔
لیکن جب اس نے ان کو دیکھا کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں جلاد ان کے سامنے ہے تو
ابوالحسن نوری میں ابوالحسن نوری کی گھا کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں جلاد ان کے سامنے ہوتو
ابوالحسن نوری میں ابوالحسن نوری کی میں ابوالحسن نوری کی میں ابوالحسن نوری کی میں میں میں ابوالحسن نوری کی میں میں میں ہوتا تھا کہ باتی ایک دو کوئل کردوں اور ان کو بہانہ بنا کر رہا
کردوں۔ چنا نچھاس نے کہا یہ جگہ تھیک نہیں آپ لوگ اس کی بجائے اس جگہ برآ جا ہے۔
مقصد یہ تھا کہ جب نئی جگہ برآ کیں میں می تو تر تیب بدل جائے گی۔

جب نئ جگہ پر آئے تو ابوالحن نوری پھر آگے۔ پھراس نے بہانہ بنایا کہان کو ذرا میرے قریب لاکرفل کرو۔ ویکھا کہ ابوالحن نوری پھر آ مسئے اب اس نے ابوالحن نوری کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تر تیب بدلتی میں دوسروں کوفل کر دیتا اور آپ کو بہانہ سے معاف کر دیتا۔ گر تینوں جگہ آپ آ مسئے اس کی کیا وجہ ہے؟

ابوالحن نوری مربید نے جواب دیا۔ کہ میں تنیوں جگہاس لیے آ مے رہا کہ آپ پہلے مجھے قبل کریں مے اور جنتی دیر جلا د مجھے قبل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر میرے بھائیو کو اور ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (مورة القلم آيت) آيك أَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (مورة القلم آيت) آپ مالطي الماق كامل مرجع برفائز بين - توانهول نے بیا خلاق ابنی امت كوسكھلائے -

### انوكمي مثال:

ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیاں دورہوجا کیں ہماری ان پریشانیوں کاحل
ہمیں باہرہیں سلے گا اندر ملے گا۔ یا ہوں سجھنے کہ صدیث پاک میں مجبور کے درخت کو انسان
کی خالہ کہا گیا ہے۔ تو میں بہت عرصہ سوچنار ہا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر مجبور یں لگانے کا
ہمیں موقع ملا تجربہ ہوا۔ تو مجبوروں کے ماہرین نے بتایا۔ کہ مجبورکا درخت جب بھی کسی
جگہ لگا یا جائے تو اس کے باہر کے پنے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوجاتے ہیں۔ پھر اندر سے
مبڑہ لگا یا جائے تو اس کے باہر کے ہیے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوجاتے ہیں۔ پھر اندر سے
مبڑہ لگا نا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر ہر ابجر اورخت سما سنے آجا تا ہے۔ جس طرح مجبور
کا درخت اندر سے ہر اہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کا کملا یا ہوا درخت بھی اندر
سے سرسنر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس سفر کی ابتدا اگر دل سے شروع کریں گے تو یقینا

لہذا آج اس محفل میں دلوں میں بینیت کر لیجئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں کے متا کیں گئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں کے متا کیں گئے اور اس کو اللہ تک محبت سے بحرلیں سے۔ ایسے بحریں سے کہ اللہ تعالیٰ ول میں آجا کیں جماعا کیں۔ایسی زندگی ہونی جا ہے۔

#### خطبات فقير 🛈 🗫 🗫 🗘 (81) 🗘 دي 🗫 ولول كوزند وكرنا

جارے مشائخ نے فرمایا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے چند طریقے ہیں مختصرانداز سے وہ چند باتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے مہل بات:

انعامات الہید میں غور وفکر کرنے سے غور کرنے والے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔اس لیے کہ مربوں کا مقولہ ہے:

ٱلْإِنْسَانَ عَبْدُ ٱلْإِحْسَانِ

انسان احسان کابندہ ہے۔

آپ نے جانوروں کو سرکس وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ شیر کے مندمیں بھی اگر کوئی آ دی
ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیراس کو پچھ بیں کہتا۔ وجہ کیا کہ بیآ دمی اس شیر کوروزانہ کوشت دیتا ہے
اوراسکی وجہ سے شیراس کاممنون ہوتا ہے۔ تو اگر درندے بھی احسانات کرنے والے مسن کالحاظ کرتے ہیں۔ تو انسان تو پھر آخرانسان ہوتا ہے۔

﴿ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ إِلَى حُبِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا﴾

جوبھی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت بنا دی کہ دل اس ہے محبت کریں۔

آپ دیکھیں کوئی کسی کی نوکری لگواوے۔ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتے تھکتے۔

نہیں ہیں۔احسان جو کیااس نے کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرےاوروہ کا میاب ہوجائے
جب بھی تذکرہ ہوگا۔ بیمریش اس کی تعریف کرتے نہیں تھے گا۔ کہا حسان جواس نے

کیا۔ تو پھر جب انسان اپنے محسنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر انسان اپنے اوپر
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پیغور وفکر کرے تو لامحالہ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ دل
میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ کتنا ہوا پر وردگار ہے جس نے بن مائے ہمیں بیصحت

مندبدان عطافر ماديابه

میرے دوستواگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے۔ کویائی نہ دیتا ہم کو نکے ہوتے۔ کان نہ دیتا ہم بہرے ہوتے۔ صحت نہ دیتا ہم بیار ہوتے۔ ابراس نہ دیتا ہم نکے ہوتے۔ روزی نہ دیتا ہم بھوکے ہوتے۔ یائی نہ دیتا ہم پیاسے ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر مال نہ دیتا ہم فقیر ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عمل نہ دیتا ہم بیا گل ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ عمل نہ دیتا ہم بیا کہ دیتا ہم ذلیل ہوتے یہ جوعز توں کی زندگی گزارتے پھررہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتا ہم ذلیل ہوتے یہ جوعز توں کی زندگی گزارتے پھررہ ہیں یہ سب اس مولا کا احسان ہے۔

تو ہمیں تو جا ہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور وفکر ہی کرتے رہیں۔اس کوقر آن مجیدنے کہا:

﴿ أُولِي الْأَلْبَابَ ﴾

یہ ہیں اصلی عقل مند بندے۔

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾

اور کیا کہتے ہیں

﴿ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هَذَا بِهَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ﴾ (سرة آل مران ١٩١) توالتُدتعالیٰ کی نعتوں پیغور وفکر سیجئے پھراحساس ہوگا کتنی بڑی نعتیں ائٹدتعالیٰ نے ہمیں بن مائے عطافر مادیں۔

#### دوسری وجه:

قلب میں محبت اللی پیدا ہونے کی دوسری فجہ کہ انسان نیک اعمال پراستقامت کے ساتھ لگا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ لگا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ لگا رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنتہ اعمال کی بید برکت ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتے ہیں۔

یوں بھے لیجئے کہ جس سنت کوہم لیں سے اس سنت کے ساتھ اللہ تعالی کی بحبت کی پھے مقدار بندھی ہے۔ وہ ہمارے دل میں اتر نی شروع ہوجائے گی۔ اگرہم سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کوسنت سے مزین کرلیں سے تو ہمارے دل کی دنیا اللہ تعالی کی بحبت سے لبر بیز ہوجائے گی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پھل کیجئے۔ اہتمام کیجے سنتوں کا۔ اگر آپ خور کریں آج سنت کا اہتمام ہماری زندگی میں ہے؟ بہت کم بلکہ ہمارے گھر' ہمارے بازار' گلی کو ہے یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی فرزے گاہ بن چکی ہیں۔

ایک روپ کی بیالی بچے سے ٹوٹ جائے ماں اس کو ترجی نظروں سے دیکھتی ہے اور
کوئی بچہ نی علیہ السلام کی سنت کو تو ڑوے ماں اس کی طرف غصے کی نظر سے ویک بھی پیند

موقع پہ سب کومناتے ہیں۔ ہمسائے کومناؤ'رشتہ داروں کومناؤ' ہررو شخے ہوئے رشتے دار

موقع پہ سب کومناتے ہیں۔ ہمسائے کومناؤ'رشتہ داروں کومناؤ' ہررو شخے ہوئے رشتے دار

کے پاس جارہے ہوتے ہیں۔ حتی کہ جوگھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں جورد تھ جاتی ہیں۔ ان کو

بھی مناتے ہیں۔ کہ شادی کا موقع ہے کوئی بات نہیں نوکرانی کو بھی منالو۔ جبکہ نوکرانی کو بھی

شادی کے موقع پر منالیا جاتا ہے۔ تو کیا شادی کے موقع پہ اپنے رب کومنا تا ضروری نہیں

شادی کے موقع پر منالیا جاتا ہے۔ تو کیا شادی کے موقع پہ اپنے رب کومنا تا ضروری نہیں

تھا۔ اتنا بھی کی اظ نہ کیا جتنا گھر کے نوکر کا کیا۔ کوئی خیال کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ شاء اللہ شاوی پہ دل

کول کر ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ چا ہے اللہ کے جوب مانا ہے کوئی سے خوشی سط یا

اس سے اپنے ام طے۔

سنت کواہتمام کے ساتھ اپنے او پر مزین سیجئے۔ اس کا اثر بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھردےگا۔

> تنيسری وجهه: ذکرالله کی کثر ت

#### خطبات فقير 🛈 🕬 🚱 🗘 (84 🌣 🗢 دگھ 🗫 دلوں کوزندہ کرنا

یا در کھئے قر آن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تھم دیاو ہیں پراس کی کثر ت کا تھم بھی عطافر مایا۔ چنانچہ ایک مجکہ فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوااذُكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًّا كَثِيرًا ﴾ (مورة الاحزاب:١١)

ايك جكه فرمايا:

﴿ وَالنَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّاكِرَاتِ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيْماً ﴾ (مورة الاراب: ٣٥)

تود كمي كثرت كاحكم بايك جكفر مايا:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُ والِذَالَةِ يُتُم فِنَةً فَاثَبُتُ واوَاذَكُ رُوااللَّهَ كَوْيَاتُهُ وَاللَّهَ كَوْيَالُهُ وَاللَّهُ كَوْيَالُهُ اللَّهُ اللَّ

ہر ہر جگہ کھرت ذکر کا تھم ہے۔ تو معلوم ہوا کھرت ذکر کی ضرورت ہے انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ بعض دفعہ چیز کی جومقدار ہوتی ہے۔ وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دیں کہ آپ کو بخار ہوگیا آپ یہ انٹی بائیونک (Antibiotic) لے جائے۔ پانچ دن کھائی ہے۔ ٹوٹل پندرہ گولیاں ہیں۔ پندرہ گولیاں استعال کریں۔ جسے دو پہرشام۔ انشاء اللہ پندرہ گولیاں کھا کر آپ کا بخار ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ بندہ دن میں ایک گوئی کھانا شروع کر دے۔ پہلے دن ایک کوئی دوسرے دن دوسری گوئی تیسرے دن تیسری گوئی۔ پندرہ دن پندرہ گولیاں کھا بھی کوئی دوسرے دن دوسری گوئی تیسرے دن تیسری گوئی۔ پندرہ دن پندرہ گولیاں کھا بھی استعال کی گرمقدار سے کھی ہم کیا کرتے ہیں ذکر کو تا خوالیاں کھا بھی استعال کی گرمقدار سے ہم کیا کرتے ہیں ذکر تو کر کرنا فقط کافی نہیں ذکر کی کھرت کرنا ضروری ہے۔ اور آئ جہ کینا مراقبہ کرتے ہیں ذکر تو کر سے بی پانچ منٹوں ہیں سنورسکنا ہے۔ منٹوں کے مراقبے کرتے ہیں۔ سنورسکنا ہے۔ منٹوں کے مراقبے کرتے ہیں۔

اگروئی مجنون سے پو جھے کہ جی کیلی کوکٹنا یادکرتے ہودہ آھے سے جواب دے پانچ منٹ رق آپ کولٹن نیں کیا کو منٹ رقت ہیں۔ آج ہم ایسے مجنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یادکرنے یا چھے منٹ نگلتے ہیں۔ آج ہم ایسے مجنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یادکرنے یا چھے منٹ اوروہ ہی بھی ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے معمولات کا ٹائم بی نہیں ما کے لیے پانچ منٹ اوروہ ہی بھی ہوتے ہیں اور بھی نہیں ہوتے معمولات کا ٹائم بی نہیں ملا اے پھر آکر کہتے ہیں ۔ حضرت معمولات تو جھے ہوتے نہیں بس آپ بی پھر توجہ ڈال و بھے کہ جھے سے تو معمولات ہوتے نہیں جو کرنا ہے دیتے کہ میراکام بن جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جھے سے تو معمولات ہوتے نہیں جو کرنا ہے بس آپ بی کر لیجئے ۔ تو اس کوت ذکر کے ندکرنے کی وجہ سے ول میں وہ اللہ تعالیٰ کی میت پیدائیں ہوتی تو تمن چڑیں:

(١) انعامات الهبيمين غور وفكر كرنا

(۲)مسنون اعمال پراستقامت سے کمل کرنا

(٣) ذكرالله كي كثرت كرنا

(٣) چونی چیز جوان سب کالب لباب اہل الله کی محبت اختیار کرنا اہل الله کی محبت

میں آپ بیٹمیں خود بخو دانٹد کی محبت آپ کے دل میں برد متی جائے گی۔

آپ دیجے نہیں ہیں لوگ آگر کم پیوٹر کا کاروبار کریں۔ چند دن اس کے ساتھ افسنا
ہینے نار کھیں ۔ کہتے ہیں کہ جی میں تو کم پیوٹر کا ہزنس کررہا ہوں بیآپ کے دل میں چاہت

ہینے نہیا ہوئی محبت کی وجہ ہے ہوئی ۔ تو اللہ والوں کی محبت ہے انسان کے دل میں اللہ

کی محبت ہوھتی ہے۔ ایک ایک مجلس بسااوقات انسان کی زندگی کے رخ کے بد لنے کا

ذریعہ بن جاتی ہے۔

محبت کی تا فیر:

چند لمحوں کی محبت بسااوقات انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرویتی ہے۔اس کو

مولاناروم مینید نے فرمایا: بیدول اپنے رب کے حوالے کیجے پھردیکھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھرجائے گی تب ہمارے اندرسی کا دکھ ہوگا۔ اپنوں کا بھی پر ایوں کا بھی۔ بیموت دل میں بھرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کی بات میں تا فیر نگاہ میں تا فیر میں میں تا فیر کا میں تا فیر کی میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں تا فیر ہر چیز میں تا فیر آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوتی ہے۔

چنانچہ انٹریا کے ایک بزرگ تھے میاں جی عمر پھٹاللہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ تاہے وہ تاہی بھی بھی سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ آگر تائے پرکوئی ہندو بیٹے جاتا تھا۔ تاتھ استر نے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتا تھا۔ تھوڑی دیر کا ساتھ الی نورانیت والا ہوتا تھا۔ تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل کرر کھ دیتا تھا۔

ہمارے علاقوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام حسن سواک پہیدان
کے بارے ہیں بھی بھی افتہ کہ ہندوؤں نے فرقی کی عدالت ہیں مقدمہ دائر کردیا کہ یہ
بندہ ہمارے نوجوانوں کو زبردی مسلمان بنا تاہے۔ تو حضرت کو عدالت ہیں بلایا گیا۔ بچے نے کہااس
حضرت نے وہاں جا کر بچے ہے پوچھا! کہ جھے عدالت ہیں کیوں بلایا گیا۔ بچے نے کہااس
لیے کہ آپ کے خلاف بیہ مقدمہ درج ہے کہ آپ نو جوان ہندوؤں کو زبردی مسلمان
بناتے ہیں۔ تو جب آپ نے بیسنا تو ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ کھڑے
شخے۔ اُن میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے کہا آپ کومسلمان بننے کے
لیے زبردی کی ؟ اس اشارہ کرنے میں کوئی ایک توجہ تھی تا چیز تھی اس نے کلہ پڑھا اور کہا
میں مسلمان بنما ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ججوم گوائی دیتا ہے ایک
میں مسلمان بنما ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ججوم گوائی دیتا ہے ایک
میں مسلمان بنما ہوں۔ پھردوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ججوم گوائی دیتا ہے ایک
میں عمال دورمسلمان ہو مجھے۔ بچے نے کہا کہ میں نے اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کرلیا اب

میں اس مقدمہ کو خارج کرتا ہوں۔ نگاہوں میں تا ثیرُ دل میں تا ثیرُ یات میں تا ثیرُ ہیں وجہ سے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالی کی محبت ول میں موجود ہوتی ہے جب ول محبت الہی سے خالی تو اس وقت پھرانسان کا قول مجھ ہوتا اور فعل مجھاور ہوتا ہے۔

### قول وتعل كا تضاد:

جیسے آج ہماری زندگی بنی ہوئی ہے کہ آپ خود خور کریں کہ آج ہم زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا ہے وقعت ہے لیکن عملا ہم سب کے سب چوہیں تعظے دنیا کو سمینے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی Value بنیس عملاً دیکھیں تو کئی لوگوں کو فرصت بی نہیں ملتی نماز کی کہ جی کشمر دوکان پر زیادہ تھے۔ میں نماز نہیں پڑھ سکا ۔ جا گتے ہیں تو دنیا کا خیال دل میں اور زبان سے کیا ہیں تو دنیا کا خیال دل میں اور زبان سے کیا ہیتے ہیں کہ جی دنیا کو گئی وقعت بی نہیں ہے۔ عملاً دیکھیں تو بالکل اس کے خلاف کر سے ہوتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں دنیا فانی ہے۔ اور عملاً آگر دیکھا جائے تو ہم ایسے مرتا ہی نہیں ہے۔ اور عملاً آگر دیکھا جائے تو ہم ایسے مرتا ہی نہیں ہے۔ اور عملاً آگر دیکھا جائے تو ہم ایسے مرتا ہی نہیں ہے۔ وزیا سے بھی ہم نے مرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرائے ہیں جیسے دنیا سے بھی ہم نے مرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرائے ہیں جیسے دنیا سے بھی ہم نے مرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرائے ہیں:

﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ (سرة الشرآ م ١٢٩٠) تم السكم ما ترم جسرتم زيميه كيبر الناكم أكز ارفي ا

تم ایسے گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے بھیشہ یہیں زندگی گزارتی ہے۔

زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت بہتر ہے۔ لیکن عملاً دنیا کے چیچھے زیادہ وقت لگاتے ہیں اور آخرت کی تیے ہیں کہ ہم بیں اور آخرت کی تیاری کے لیے تھوڑا وقت لگاتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ لیکن عملاً دیکھیں تو ہر بندے کی زبان پہ اللہ کا فکوہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ لیکن عملاً دیکھیں تو ہر بندے کی زبان پہ اللہ کا فکوہ موجود ہوتا ہے کسی نہیں موتا کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کے سامنے حالات کہتے ہیں۔ یہ حقیقت کوئی کہتا ہے میرا فلاں کا منہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کے سامنے حالات کہتے ہیں۔ یہ حقیقت

خطبات فقير ۞ ﴿ ﴿ 88﴾ ﴿ ﴿ 88﴾ ﴿ وَهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میں اللہ کے ملوے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ ای لیے ایک بزرگ تنے کہا کرتے تنے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فرمایا:

'' کہاے میرے پیارے! بندوں سے کہدو کہ جب تنہیں رزق میں تھوڑی ی کی آتی ہے تو تم دوستوں کی محفل میں بیٹے کے میرے شکوے شروع كرديية ہو۔اورتمهارے نامہ اعمال كنا ہوں سے بحرے ہوئے ميرے پاس. آتے ہیں۔ میں بمحی فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تونہیں کرتا۔'' زبانی کہیں ہے۔ہم اللہ کے بندے ہیں اور عملا دیکھیں تو زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے شتر بے مہار ہوتے ہیں۔اس لیے دل چونکہ بنائبیں ہوتا اس لیے قول اور فعل کے اندر تصاد ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول الليظم ہیں۔ليكن عملا زندگی كو ديكسيں تو سنتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ بیقول وفعل کا تضاوکس لیے کہ ابھی ول نہیں بنا۔ اس ول پر محنت کر کیجئے تا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں الی آجائے کہ سیح انسانیت کو ہارے اندر بیدار کردے۔وہ جو درد ہے ہمارے ول میں پیدا ہوجائے۔ ہمارے اندرا خلاق نبوی کا نمونه آجائے۔ ہماری زندگی دوسروں کی خیرخواہی والی زندگی بن جائے۔ہم جہاں جا ئیں الله کے بندوں کے لیے راحت جان بنیں ۔اللہ کے بندوں کے لیے عذاب نہ بن جا کیں آپ غور کریں آج کتنے لوگ ایسے ہیں کھروالوں کے لیے عذاب اولا د کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔جس کی میں رہتے ہیں کی والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔جس شہر میں رہتے ہیں'شہر زالوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ س لیے کہ دل نہیں بنا ہوتا۔ دل کاسنورنا جاری ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے۔ اس کوشاعر مشرق نے یوں کہا: دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کردوبارہ

دل مردہ دل تہیں ہے اسے زندہ کردوبارہ کہ یبی ہے امتوں کے مرض کہن کا جارہ ا زمضوں کا کہ یہ علاج مرکم ترا مزمر

سیامتوں کے پرانے مرضوں کا ایک ہی علاج ہے کہتم اپنے مردہ دلوں کوزندہ کرلو۔

اللہ تعالیٰ ہمار مے مردہ دلوں کوزندہ کردے۔ اور ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔
میرے دوستو! جب دل بدلتا ہے تو انسان اللہ کی خاطر اپنا سب پچے قربان کر
دیتا ہے۔ اور احسان بھی اپنے رب کا مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے تام پر جان دیتا بھی
آسان نظر آتا ہے۔

## حضرت عبدالله يميليه كاوفت شهاوت:

و کیھئے ہماری ذات بدلے گی ہمارے کھر کا ماحول بدلےگا۔ ہمارا معاشرہ بدلے گا ہمارے ملک کے حالات بدلیس مے پوری دنیا کے حالات بدل جائیں مے اگر انسانوں کے دل بدل جائیں۔

ای کیے یا در کھیے دل بدل جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ زندگی کے حالات بدل

جاتے ہیں۔ مقصد حیات بدل جاتے ہیں۔ محبت وعدادت کے میعار بدل جاتے ہیں۔ کسب و تجارت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ گھربدل جاتا ہے۔ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ افکات بدل جاتا ہے۔ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ افکات بدل جاتے ہیں۔ افکات بدل جاتے ہیں۔ زمانہ بدل جاتا ہے تاریخ بدل جاتی ہیں۔ زمانہ بدل جاتے ہیں۔ راتیں بدل جاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے راتیں بدل جاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ مے خانے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ ہے خانے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ ہے۔

آیے اپنے دلوں کو بدل لیجئے تا کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت آ جائے۔ اور جمیں زندگی گزار نے کا طریقہ نصیب ہوجائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے۔ اس فساد کاحل انسانہ نیا نویت کو نصیب ہوجائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے جم سب حاضرین کے دل کی دنیا کو بدل دے اور اسے اپنی محبت سے لبریز فرمادے۔ اور جمیں حقیقت سے آشنا فرما کی دنیا کو بدل دے اور اسے اپنی محبت سے لبریز فرمادے۔ اور جمیں حقیقت سے آشنا فرما کی دنیا کو بدل دے اور اسے اپنی محبت کے لیریز فرمادے۔ اور جمیں حقیقت سے آشنا فرما کی دنیا کو بدل دے اور جمین کاری کی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مادے۔

فکردنیا کر کے دیکھی فکر عقبی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کرکے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کواپنا کر کے دیکھا رب کواپنا کر کے دیکھ

و آخِرُ دُغُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( مورة النمارة يت ٢٠٠)

ماںکیمحبت

ررفاورن حضرت برخ الفرق الراج كرا مقيدي

مكتبة الفقير 223 منت ورفيس آب 041-2618003



# اقتباس

نو جوان بچاو ، تجیول و چا ہے کہ اپنے مال باپ کے مقام اور مرتب کا خیال رجیس آتی کی جوان ہیں۔ جیموئی خیال رجیس آتی کل جوان ہیں اس کے ساتھ صدا گاتی ہیں۔ جیموئی جیسے کئی کئی وال ہوتی نہیں اور کا نی جانے والی بھیاں میں مصروف ہیں اور ان کی مال بھیاں میں کا روہ اپنے نہائے وجون میں مصروف ہیں اور ان کی مال ان کی نو کہ ان کی طرح ان کا ناشتہ بنا ہے ہوتی ہوتی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنا نے میں وو منے ویر ہوگئی تو بنی مند بنا کے بغیر کھائے اپنے کا لی چلی جاتی میں وو منے ویر ہوگئی تو بنی مند بنا کے بغیر کھائے اپنی کی گووہ ہیں۔ مال وی ان کی ماراون افسون مرتی ہے کاش ایس نے اپنی بی گووہ میں بیلے ناشتہ بنا کے وید دو تا تو آتی کے زمان میں نوجوان بچوں ہو یہ بیت سمجون کی مشروب ہو ہے۔ اور کیمئے مال باپ کی وعائیں لینے والے بات سمجون کی مشروب ہو کہ کی ہو کی جات و سے دیں گاور آخرت کی بھی ہونے میں نوجوں کی بھی ہونے میں نوجوں کی بھی ہونے والے بات سمجون کی کھی ہونے والے بات سمجون کی گھی ہونے والے بات سمجون کی کھی ہونے والے بات سمجون کی بھی ہونے والے بات سمجون کی بھی ہونے والے بات سمجون کی بھی ہونے والے بات سمجون کی کھی ہونے والے بات سمجون کی بھی ہونے والے بالدہ تعالی و نیا کی بھی ہونے والے بات سمجون کی بھی ہونے والے بات ہونے کی بھی ہونے والے والے بات ہونے کی بھی ہونے والے بات ہونے کی ہی ہونے والے بات ہونے کی بھی ہونے والے بات ہونے کی ہونے والے ہون کی ہی ہونے والے ہونے کی ہونے کی ہونے والے ہونے کی ہی ہونے والے ہونے کی ہی ہی ہونے والے کی ہونے کی گھی ہونے والے کی ہونے کی ہی ہونے کی ہی ہی ہونے والے کی ہونے کی ہی ہونے کی ہی ہی ہونے کی ہی ہونے کی ہی ہی ہونے کی ہی ہونے کی ہ

رزه ورن حذمولانا پرزخ فرالف فالفائق الراج كرن مقتبندي

### ماں کی محبت

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الّذِينَ اصْطَفَى الْمَا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( ﴿ وَهِالنَّاءَ وَبَالَا اللّهُ مَنْ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَزَتِ عَمَّا يَصِفُونَ ( وَمَاللَمُ عَلَى اللّهُ مَنْ رَبِّكَ رَبِ الْعِلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ ( وَبَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلَى اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْعُمُ اللّهُ اللّهُ

### چمپا ہواخز اند:

مکویامخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی

''فَاخُبَنِت'' بجھے پہندآیا مجھے انجھانگا یہ محبت سبب بن مخلوق کے پیدا ہونے کا۔للہذا کا نتات میں جنت کم مخلوق ہے اس سب نے اس محبت میں سے حصہ پایا۔انسانوں نے کا نتات میں جندوں نے بیدوں نے ساری مخلوق کو حصہ ملا ہرا کی ہے این این این خلوق کو حصہ ملا ہرا کی اینے اپنے اپنے الین ظرف کے مطابق۔

چنانچه آج دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ دیکھتے ہیں بیہ وہی حصہ ہے۔ جواللہ رب العزت نے مخلوق کوعطا کیا۔

#### دِائرُ ہ شریعت:

شریعت نے کچھ محبوں کو باعث اجر بتایا ہے جیسے ماں باپ کی محبت میاں ہوی کی محبت میاں ہوی کی محبت و بھائیوں کی محبت و دو بھائیوں کی محبت کے دو بھائی مجائز محبتیں ہیں اور اگر نفسانی 'شیطانی 'شہوانی وجہ سے محبتیں ہوگا۔ موگا۔ تو ہوگا تا در بھینس کا دودھ پاک ہوگا۔ مطال ہوگا اور کمتیا کا دودھ تا پاک اور حرام ہوگا۔ تو شریعت کے دائرے کے اندر رہے مطال ہوگا اور کمتیا کا دودھ تا پاک اور حرام ہوگا۔ تو شریعت سے دائرے کے اندر رہے ہوئے جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری محبت وہ مال کی محبت ہے۔

#### فطری محبت:

چنانچ آپ ایک جھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں۔ نظمی جان ہے مگر کھونسلے کے اندراس
کے بیچ موجود ہیں تو ان بچول کو پانی بلانے کے لیے وہ تڑی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کمرے
کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے چکرلگائے گی۔ اس نظمی سی جان کواظمینان نہیں۔ جائے
گی بانی اپنی چو پچ میں لاکرائے بچول کو بلائے گی اورا گرواپسی پر پھر کسی نے دروازہ بندکر
دیا تو اب وہ باہر چکرلگاتی رہے گی۔ بید بھی آ سمیا تھک بھی گئے۔ چو پچ کا پانی ہے گی نہیں دیا تو اب وہ باہر چکرلگاتی رہے گی۔ بید بھی آ سمیا تھک بھی گئے۔ چو پچ کا پانی ہے گی نہیں دیا تھک بھی گئے۔ چو پچ کا پانی ہے گی نہیں کا

#### خطبات فقیر @ • ﷺ • ﴿ 95 أَ • ﴿ 95 أَ • كَالَ كَامُ مِتَ

انظار کرے گی۔ جب اپنے بچوں تک پینی تواہیے بچوں کودہ پانی پلا کرخوش ہوجائے گ۔ ایک سبق آموز واقعہ:

ایک صحافی دانلید نبی علیه السلام کی صحبت میں جارے منصرانہوں نے ایک درخت کے او پر گھونسلا دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بیچے تھے۔اوران بچوں کی ماں وہ دانہ عکنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔اس صحابی نے ان بچوں کو پکڑلیا۔ لے کرچل پڑے۔ پچھ دور آ کے محے تواتنے میں چڑیا بھی آئی۔اب چڑیانے جب اسینے بچوں کو غائب یا یا تو تلاش کرنے لکی حتی کہ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے یہ پہیان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بیچ موجود ہیں۔ وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے گی۔ آ وازیں نکالتی تھی اور چکر بھی نگاتی تھی' ہےا ہے سمجھے نہیں۔تھوڑی دریے بعدوہ چڑیا ان کے کندھے برآ کر بیٹھ کئی۔انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑلیا۔صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی خوبصورت عادت ریمتی کہ جب کوئی نئی بات پیش ہی تو نبی علیہ السلام کے سامنےاس کو پیش ضرور کرتے تھے۔ چنانجہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کرسارا واقعہ سنایا تو نبی علیہالسلام نے فر مایا دیکھویہ ماں تھی۔ جب تم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا بہتمہارے سر کے اوپر چکر نگاتی رہی۔فریاد کرتی رہی۔منت ساجت کرتی رہٰں کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ مجھے اینے بچوں سے جدا نہ کرو۔تم اس کی بات سمجھے نہیں۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ جھوڑا تو اس چڑیا نے بیہ فیصلہ کیا میں اپنی آ زادی کو قربان کرتی ہوں۔میں بھی اینے آ ب کوگر فتار کروادیتی ہوں۔ گر فتار تو میں ہوجاؤں کی مگرایئے بچوں کے ساتھ تو ہوجاؤں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہتم جاؤ اوراس چڑیا اور بچوں کو واپس ای کھونسلے میں چھوڈ کرآ ؤ۔

#### مال کی مامتا:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بیچے دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو لے کر پھر
رہی ہے۔اتنے ہیں بلی آ جاتی ہے مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ ہیں بلی کا مقابلہ نہیں کر
سکتی۔ یہ بلی جھے جان سے مارد ہے گی۔ لیکن اس کواپنے بیچ عزیز ہیں۔اس کو بچوں سے
پیار ہے۔ وہ نہیں پند کرتی کہ جیتے جا گتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے۔ لہذا بچوں
کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ بلی سے لڑنے کے لیے تیار۔ کیا مطلب؟ اس کی
ماں کی مامتا ہرواشت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ جھے جان سے ماریں گی اور پھر
اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگا کیں گی تو ایک تھی ہی جان ہے کر وری مخلوق ہے
اگر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگا کیں گی تو ایک تھی ہی جان ہے۔ ایک ماں کے اندر
ائی اولا دکی گنٹی محبت موجود ہوگی۔

### میچیلی صدی کا حیران کن واقعه:

مشہورواقعہ ہے کہ چائا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی ساری بلڈنگ (Multy Story) تھی۔ اس کا ملبہ بٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ تو نیچ ایک جگہ ایک تنگریٹ سلیب اس کا ملبہ بٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ تو نیچ ایک جگہ ایک تنگریٹ سلیب دیکھا گیا۔ ایک بورت کو بہ ہوش دیکھا گیا۔ ایک بچواس کے ساتھ لیٹا ہواتھا۔ ہاسپول لے گئے۔ ٹریمنٹ Treatment ہوئی۔ جب دہ تورت ہوش میں آگئ تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا دجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے دخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے او پرچھت تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے ذخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے او پرچھت اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچے میری چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچے میری چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ اور جس بچھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنگریٹ بٹائے گا اور بچھے نکالے گا۔ ایک

دودن تو یس بچ کے ساتھ رہی اسے دودھ پلاتی رہی۔خود بھوکی پیائی تھی اب میرے
اپ سینے میں دودھ ختم ہوگیا۔ میرا بچہروتا میں اسے بہلاتی ۔ لیکن بچ کا رونا مجھ سے
برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی اس کے منہ میں انگی ڈالتی بھی اپنی زبان ڈالتی جب بچ
کے بیٹ میں پچھنہ جاتا تو وہ روتا۔ کہنے کی میرے دل میں خیال آیا کہ بچ کو میں دودھ تو
نہیں پلاکتی میرے جسم کے اندرخون تو موجود ہے۔ میں نے اپ ہاتھ کی انگی کو دانتوں
سے کا ٹا اور جب اس میں سے خون شیخے لگا تو میں نے وہ انگی بچ کے منہ میں ڈال دی۔
بچ نے چوسنا Suck شروع کر دیا۔ جب بچ کے بیٹ میں پچھ جانے لگا تو بین مارش
ہوا۔ اب میں ایک انگی کا تی پھر دوسری کا تی میں نے اس بچ کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں
بھی بے ہوش ہوگی بچ بھی ہے ہوش ہوگیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوا کیوں سے
ہم بچر دوبارہ ہوش میں آگے۔ لوگ جیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس در ہے تک ہوتی
ہم بچر دوبارہ ہوش میں آگے۔ لوگ جیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس در ہے تک ہوتی
اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت اس بچا سکتی ہے تو ماں
اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت اس در سے تک ہوتی اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کی محبت اس در بے تک ہوتی میں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی مجبت اس بچا سکتی ہوتی ماں سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔

#### مال کی محبت کا تقاضا:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوعورتوں کا جھکڑا آیا۔ ہوایہ کہ دونوں کے پاس
بچے تھے اور دونوں جنگل میں سے گزررہی تھیں۔ بھیٹریا آیا اور ان میں سے ایک بنچے کو
اس نے چینا اور بھا گ کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ دوسری عورت کے بنچے کو لینے کی کوشش
کی۔ کہ میرا بچاتو کمیا چلواس کا بچہ لے لیتی ہوں۔ وہ کے میرا بیٹا وہ کے میرا بیٹا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھکڑا آھیا۔آپ نے دونوں کی بات کوسنا اور سن کرآپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔آپ نے حکم دیا کہ جاؤ حجری لے کرآؤ۔ جب جھری آھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کوکاٹوں گا اور آوھا ایک کودے دوں گا۔ آ دھا دوسری کو۔ تو ایک تو تیار ہوگئی اور دوسری رونے لگ گئی۔ کہنے لگی نہیں اس کو کا ٹونہیں دوسری کودے دو کم از کم میں اپنے بیچے کود کھے تو لیا کروں گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان مکئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے۔ تو ماں کی محبت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولا دہے محبت ہوگی۔

#### مال کی دعا:

بیاللّدرب العزت نے ماں کے دل میں مامتا پیدائی ہوتی ہے۔ اس کے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے۔ کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یا در تھیں جب بھی ماں اولا د کے لیے دعا کرتی ہے آ سان کے درواز کے تعل جاتے ہیں۔ اور وہ دعا اللّدرب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اللّہ تعالی مان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں تکھا ہے کہ ماں گناہ گار بھی ہوتب بھی اس کے اخلاص کی وجہ سے محبت کی وجہ سے اولا د کے حق میں اس کی دعا دُن کو قبول کی دعا دُن کو قبول کرتے ہیں۔ اللّہ تعالی اولیاء اللّہ کی دعا دُن کو قبول کی دعا دُن کو قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح اللّہ تعالی اولیاء اللّٰہ کی دعا دُن کو قبول کے جس سے ہیں۔ جس طرح اللّہ تعالی اولیاء اللّٰہ کی دعا دُن کو قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح اللّٰہ تعالی اولیاء اللّٰہ کی دعا دُن کو قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح اللّٰہ تعالی اولیاء اللّٰہ کی دعا دُن کو قبول ہوتی ہیں۔

#### مال کی عظمت:

ا یک مخص نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا

"ا الله كے نبی گناه ہو گیا" فر مند سے معافی ما تگ لے۔

اس نے کہا:حضور بڑا گناہ ہوگیا ہے۔

فرمایا مان زندہ ہے؟ اس نے کہاجی۔

فرمایا جاؤماں سے دعا کرواؤ۔ ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ گنا ہوں کو بھی معاف فرمادیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کوعز تیں ملتی ہیں۔ ونیا کی بھی

اورآ خرت کی جھی۔

#### ايك مثال:

اس کی ایک موٹی سی مثال ہے۔ ایک ہز دگ کز رے ہیں مفارت اولیس قرنی میلید ہے تا بعین میں سے تھے۔ نبی علید السلام کا زمانہ پایا۔ اور بدا کیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقعہ پروالدہ سے انہوں نے اجازت ما تکی کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار کروں۔ نبی علیہ السلام کے دیدار کی اجازت اللی گئی۔ محروالدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت کرنے والا چیچے کوئی ووسر آنہیں تم جلدی لوٹ آتا۔ مدینہ طیبہ آئے الند تعالی کی شان کہ نبی علیہ السلام اس وقت سفر پرتشریف لے محکے تھے۔ یہ وہاں تھہرے اور والیس آگئے۔

جب نی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا محیا کہ اس طرح کا ایک بندہ
آیا تھا۔ طاقات کرنا چا بتنا تھا۔ زیارت کرنا چا بتنا تھا۔ مگر چونکدآپیس شے ان کو واپسی کی
جلدی تھی وہ واپس چلا محیا۔ نبی علیہ السلام اس بات کوس کرخوش ہوئے۔ چنا نچہ کتا بول
میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر طافن اور علی طافن کے حوالے فر مایا
اور کہا کہ اس بندے کا نام اولیس ہے قرن قبیلے کا ہم ہے۔ اس جے کو لے کرجا تا اور جب
وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کردے۔ یہ مال کی خدمت کا اجر ہے۔
کہ اللہ کے پیارے حبیب مالی تی ہم یہ یہ ہی جسے رہے ہیں اسپنے جے کا اور ساتھ فرمائش فرمائش کی دعا فرمائش۔

## نبوى مَاللَيْنِ المرزعمل:

نی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرحاضر ہوئے۔ ابواء کے مقام پروہ وفت سے ابواء کے مقام پروہ وفت سے السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسوآ محتے۔ ایک محابی بڑے جیران ہوئے۔ ایک محابی بڑے جیران ہوئے۔ ایک محابی بڑے اور میں ہوئے۔ اے اللہ کے نبی مالیکی آپ تو بڑی مصیبت کے موقعوں پر بھی نہیں گھبراتے اور میں

نے آپ کی آنکھوں سے آنسو یوں میکتے نہیں دیکھے۔ یہاں آنسوں کیوں آرہے ہیں۔ تو نہی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ بیمبت کے آنسو ہیں۔ مجھے اپنی والدہ کی یاد آرہی ہے۔ مال کی فکر:

محبت کی وجہ سے مال نے کی خاطر بہت تکلفیں اٹھاتی ہے۔ اوراس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھیاتی ہے۔ کتی عجیب بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد مال اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ نچے سے پہلے خاوند کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کیڑالیڈ اخر ید کرلاتی تھی۔ بچے ہونے کے بعد کہیں جاتی بھی ہے۔ چھوٹی چیزیں ڈھوٹرتی پھرری ہوتی ہے۔ میرے نیچ کے بعد کہیں جاتی بھی ہے۔ چھوٹی چیزیں ڈھوٹرتی پھرری ہوتی ہے۔ میرے نیچ کے جوتے الیے ہوں کیڑے الیے ہوں فیڈ رابیا ہو۔ اب اپنے آپ کو کھول کی اب اسے بچہ یا در ہتا ہے۔ کیا محبت ہے پہلے نیچ کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھلاتی ہے بعد میں خود موتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود پی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ پہلے نیچ کو کھاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ چوبیں کھنے کے لیے حاضر یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ چوبیال بوجاتی ہے۔ کہی اس سے خوشیال سے نیچ کواگر اس سے ذراجدا کردیا جائے۔ پریشان ہوجاتی ہے۔ کہی ہوتی ہے۔ میرا بچہ کہال اور بچہ جب گود میں آتا ہے تو مال کو یوں لگتا ہے کہ ساری کا کنات کی خوشیال سے کرمیری گود میں آگئیں۔ اس لیے دنیا میں جتنی بردی بردی ہتیاں گزری ہیں خوشیال سے کرمیری گود میں آگئیں۔ اس لیے دنیا میں جتنی بردی بردی ہتیاں گزری ہیں آگران کی زندگیوں پرخور کریں تو ان کے پیچھے آپ کوان کی مال کی تربیت نظر آگ گی۔

#### مثالی مال کامنفردا ندازتر بیت:

ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی میں ہے۔ کا کی ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے''روٹی'' جب یہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بچے کی ویٹی تربیت کریں مجتا کہ بچہاللہ تعالی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ماں نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں اس بڑمل کروں گی۔ ماں نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں اس بڑمل کروں گی۔

چنانچہ بچہ جب مدرے جانے کے قابل مواتو ایک دن اینے مدرسے سے والی آیا۔ای بھوک کی ہے۔ مال نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دیتے ہیں آپ کو بھی وبى رزق دية بي \_ تو آب الله ي ما تكوبهم بحى الله ي ما تكت بي \_ بين ي ألها كما ي کیے ماگوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹامصلی بچاؤ اور اللہ سے دعا ماگو۔ بچے نے مصلی بچمایا دعا ما تکی کہنے لگا امی اب کیا کروں۔ ماں نے کہا بیٹے کمرے میں جا کردیکمواللہ نے تمہارا کھانا کہیں بمجوایا ہوگا۔ تو مال نے کھانا یکا کرکہیں چھیایا ہوا تھا۔ وہ بیجے نے ڈھونڈ اتھوڑی ورين المحيا- بجه برداخوش مواراب بدروز كامعمول بن حميا- يبلي مصلے يه بين كے دعا ماتكا مچراہے کمرے میں سے کھانا مل جاتا اب وہ کھانا کھاتے ہوئے ای سے یو چھتا امال الله تعالیٰ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ماں کہتی ہی ٔ انسانوں کو بھی وہی رزق دیتے ہیں ٔ حیوا نوں کو بھی۔ ماں کہتی ہاں بیٹا کہتااماں اللہ تعالیٰ کتنے اعظمے بیں ' کتنے بڑے ہیں اب وہ الله تعالیٰ کی تعریفیں کرتا۔ مال جب بیجے کی زبان سے الله تعالیٰ کی تعریف سنتی وہ خوش ہوتی۔ اور مجھتی کہ بیچے کے ول میں الله تعالی کی محبت بردھتی جاری ہے۔ الله کی شان دیمصیں ایک دن ماں خاندان کی کسی تقریب میں چلی گئی اوراسے وفت کا احساس نہ رہا۔ جب خیال آیا تو بچه کمر آچکا تھا ماں بڑی پریشان ہوئی اس وقت برقعہ لیا کمر کی طرف چلی رومجمی رہی ہے دعامجمی کررہی ہے۔اللہ میں نے تواہیے بیچ کا یقین بنانے کے لیے بیسارا عمل کیا تھا۔اگرمیرا بچہ آج روٹی نہیں ڈھونڈ یائے گا تو کہیں اس کا یقین ٹوٹ نہ جائے۔ الله تولاج رکه لینا۔اب دعا تمیں کرتے کرتے جب کمرینجی تو دیکھا کہ بچیشی نیندسویا ہوا ہے۔ ماں نے کھانا بنایا اور واپس آ کراینے بیچے کے رخسار کو بوسہ دیا اس کو جگایا میرے بیٹے بچھے تو آج برسی بھوک لکی ہوگی اس نے کہا امی نہیں ۔ کیوں بیٹے امال میں مدرسے ہے آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اللہ تعالی سے دعا مانگی اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں اور آج بھوک بھی لکی ہوئی ہے۔ اور اماں بھی کھریز ہیں ہے اللہ مجھے کھاٹا دے دے۔ امال میں

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 102 ﴾ ﴿ 102 أَنْ مُحِبِّتُ مَالَ كَا مُحِبِّتُ

کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی وہ میں نے کھائی گراماں جومزہ مجھے آج اس روٹی میں آیا بیرمزہ مجھے پہلے بھی نہیں آیا تھا اس روٹی کی وجہ سے ان کا نام قطب الدین بختیار کا کی پڑ گیا۔اور بیاتنے بڑے بیٹنے بنے کہوفت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت کیا کرتے تھے۔

#### مال كااندازتربيت:

امام بخاری مینانی جلی مینانی جلی مینانی جلی مینانی نیس ماں کی دعا سے اللہ تعالی نے اکو دوبارہ بینانی عطافر مادی۔اما فرالی مینانی عظافر مادی۔اما فرالی مینانی عظافر مادی۔اما فرالی مینانی عظافر مادی۔اما فرالی مینانی عظافر مادی۔ اما فرالی بوٹ کے اور محمد غزالی جن کوامام غزالی کہتے ہیں یہ چھوٹے غزالی محمد غزالی محمد غزالی میں ایس جیسے میں جیسے میں ایس وقت کی ما کمیں ایس تربیت کرتی تھیں جیسے کہ مشارکخ کسی کی تربیت کہا کرتے ہیں۔

چنانچاهام غزالی رسینی شهری مرکزی معجد کے خطیب سے نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے والدہ سے کہا کہ اماں سار بےلوگ جھے آکر کہتے ہیں کہ خطیب شہر مفتی اعظم ہوا ور تبہارا اپنا بڑا بھائی تبہار سے بیجھے نماز نہیں پڑھتا۔ چنانچا حمیز زالی نماز تو پڑھتے تھے۔ ماں نے بچے کو بلایا بیٹے سے مراکک پڑھ لیتے تھے۔ بجاعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ ماں نے بچے کو بلایا بیٹے بھائی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ اماں بہت اچھا۔ چنانچا گلی نماز بیس امام غزالی نماز پڑھا نے واراحمہ غزالی بیچھے۔ ابھی دورکھت پڑھی تھیں کہ تیسری رکھت نماز پڑھا نے فر اور صف میں سے نکل گیا۔ جب لوگوں نے سلام پھیرا تو میں احمہ غزالی نے نماز تو ڑی اور صف میں سے نکل گیا۔ جب لوگوں نے سلام پھیرا تو اعتراض کرنے والوں نے بھراور زیادہ اعتراض کیے۔ کیا تماشا ہے یہ نماز ہے یا کیا؟ تو اعتراض کرنے والوں نے بھر وادر نیادہ کو آکر بتایا کہ اماں بھائی نے تو الٹا میری اور بے امام غزائی بڑے کہا کہ اماں

آ پ نے کہا تھاان کے پیچھے نماز پڑھنا جب تک پینماز میں تھے میں پیچھے کھڑار ہا۔ جب نماز میں نہیں تھے میں آ گیا۔ وہ صاحب کشف تھے۔اللّٰد نے ان کو باطن کی نظر' بصیرت عطا کردی تھی۔ چنانچہ جب مال نے پوچھاامام غزالی سے کہ کیا کہدرہا ہے وہ ان کا سرجوتھا وہ شرم سے جھک گیا۔اماں بات تو ٹھیک ہے۔ پہلی دورکعتوں میں تو میری توجہ الی اللہ بنی رہی لیکن تبسری رکعت میں میں کھڑا ہوا تھالیکن نماز سے پہلے میں پچھ طہارت کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ان میں سے ایک مسئلہ میرے دماغ میں آ گیا اوراس کے بارے میں خیال آنے لگا۔تو واقعی تیسری رکعت میں میری توجہ نماز میں نہیں تھی۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ میرے دو بیٹے تھے۔افسوس کہ دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ بنا۔ جب ماں نے بیکہا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے گلی کہ دیجھوا یک آ گے نماز پڑھار ہاتھا اور نماز کے اندر وہ طہارت کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا۔اور دوسرااس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھااوروہ بھی اپنے بھائی کے دل کی کیفیت کوجانچنے میں لگا ہوا تھا نہاس کی توجہ الله کی طرف تھی نہاس کی توجہ اللہ کی طرف۔ یہ پہلے وقت کی مائیں ہوتی تھیں جوایخ بچوں کی ایس تربیت کیا کرتی تھیں۔

### آج کی ماں:

شیخ عبدالقا در جیلانی میشانی کی تربیت ماں نے کی ۔ حضرت خواجہ عین الدین اجمیری کی تربیت ان کی ماں نے کی ۔ بایزید بسطا می میشانیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ۔ بہلے وقت کی مائیس تربیت کیا کرتی تھیں ۔ آج ایسا وقت آگیا کہ بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں گر ان کو ماں کے مقام کا پتائمیں ہوتا۔خود دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انکو پتے نہیں ہوتا ہم نے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس لیے کہیں کہیں دیکھا گیا کہ مائیس اولاد کی وینداری پر خوش ہونے کی جائے الٹانا راض ہوتی ہیں۔ بیٹے نے جماعت کے ساتھ سے روزہ لگایا خوش ہونے کی جائے الٹانا راض ہوتی ہیں۔ بیٹے نے جماعت کے ساتھ سے روزہ لگایا

چبرے پہسنت سجانے کی نبیت کر لی۔اب ماں ہی اسے کہدرہی ہے کہ بیٹا جلدی اس کو صاف کرو۔اب بیرا بات کہیں ما نباتو کہتی ہے صاف کرو۔اب بیرمان اپنے حق کوئیس کیجان رہی اور جب بیٹا بات نہیں ما نباتو کہتی ہے کہ بیٹا فرمان ہے۔

﴿ لاَ طاَعَةَ لِمَخُلُونِ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ ﴾ "الله تعالى كى معصيت مين مخلوق كى كوئى فرما نبروارى نهين"

اگر مال باپ اولا دکودین سے بننے کے لیے کوئی کام کہتے ہیں دین کونظر انداز کرکے اپنے چیچے چلنے کے لیے کہتے ہیں تو پھرشریعت کہتی ہے کہاب ان کی فرما نبر داری نہیں کی جائے گئے۔ کہتے ہیں تو پھرشریعت کہا ندر رہیں۔اولا دکوچاہیے کہ دائر ہشریعت کے اندر رہیں۔اولا دکوچاہیے کہ اپنے مال باپ کی خدمت کرکے ان کی دعا کمیں لیں۔ان کی ناراضکی سے بجیں۔

### مناه کبیره:

کی دفعہ نو جوان معمولی باتوں میں ماں باپ کی نافر مانیاں کرتے ہیں۔ان سے ضد بازی کر لیتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ گناہوں کا اللہ تعالیٰ عذاب اس دنیا میں دیتے ہیں۔ان میں سے ایک گناہ جو ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کواس کا عذاب دے باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کواس کا عذاب دے دیتے ہیں۔

### ديباتي نوجوان كاعبرت انكيز واقعه:

ایک نوجوان تھا۔ دیہات سے اس کو میتال لایا گیا۔ اس کو ایک ایسی بیاری تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد چیخا تھا۔ 'میرا گلانہ دہاؤ' میرا گلانہ دہاؤ' تو ڈاکٹروں نے کہا بیکو کی فعدیاتی مریض نہیں ہے۔ اس کے باپ نے کہا بیانفسیاتی مریض نہیں ہے اس کا اپنا کیا سامنے تعلیما کے باپ نے کہا بیانو جوان تھا کمائی بھی کرتا تھا۔ اور مال اسکو آرہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ بیانو جوان تھا کمائی بھی کرتا تھا۔ اور مال اسکو

کھے سمجھاتی تھی کہ تم اجھے لوگوں سے دوئتی کرو۔ برے لوگوں سے دوئتی نہ کرو۔ بیاس کو براسمجھاتی تھی کہ اس مجھے سمجھاتی کیوں ہے۔ اور یہ مال کو دھمکا تا تھا اگر تو بولی تو میں تیرا گلا د بادوں گا۔ تو مال چیپ ہوجاتی تھی۔ چونکہ بیساری زندگی مال کو دھمکی دیتار ہا کہ اگر تو میرے سامنے بولے گی میں تیرا گلا د بادوں گا آج اللہ نے اس کو دکھا دیا۔ ایس بیاری میں جمال کیا خود چنتا ہے کہ خدا کے لیے میرا گلا نہ د باؤ۔ خود بات سامنے بیش آگئی۔

## مال كى تاراضكى براللدتعالى كى كرفت:

چنانچدایک صحابی تصعلقمہ والنی کسی بات بر ماں ان سے ناراض ہوگئ۔ ان کی وفات كاونت آسمياً مكران كي روح نهيس تكل ربي نبي عليه السلام كي خدمت ميس بات يهنجا أبي حمق نبي عليه السلام حصرت عمار والثينة كولي كرصهيب والثينة كولي كربلال والثينة كوليكر وہاں تشریف کے میں۔ آپ نے بیصور تعال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ آپ بیج کومعاف کردیں۔اس کا دل بہت دکھی تھا۔اس نے کہا کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بلال والفظ کوفر مایا کہ جاؤکٹریاں لے کرآؤ رویو جھامیا کہ کیوں آپ نے فرمایا که میں کنڑیوں کوآ محک لگاؤں گا اور علقمہ کواس آ مگ کے اندر ڈال دوں گا۔ جب ماں نے بید یکھا کہ نبی علیہ السلام نے بیتھم فرما دیالکڑیاں لانے کا وہ سمجھ کئی کہ اللہ کے نبی ایسے بی نہیں بات کررہے وہ ایسا ہی کردیں سے ۔ تو کلی منت ساجت کرنے میرے بیٹے کوآ گ میں نہ ڈالیں۔فرمایا اگر تواہے معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس کوجہنم کی آ گ میں جلانا ہے۔ میں تیری آتھوں کے سامنے ڈالٹا ہوں تھے پتہ ہلے۔ مال کا ول پہیج میا کہنے لکی میں نے اپنی ناراضکی معاف کردی۔ آپ اللہ کے لیے میرے جیے کو آ گ میں نہ ڈالیں۔ ہاں نے معاف کردیا اوران کی روح اس وفت پرواز کر گئی۔

## آج كى نوجوان سل كاوالدين يعسلوك:

نوجوان بیچے اور بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں۔ آج کل کی جوان بچیاں مال کے ساتھ ضد لگاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہضد لگالیتی ہیں۔ کی کئی دن بولتی نہیں اور کالج جانے والی بچیاں مجھ اٹھ کروہ اپنے نہانے دھونے میں مصروف ہیں اور ان کی مال ان کی نو کر ان کی طرح ان کا ناشتہ بنارہی ہوتی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنانے میں دومنٹ در ہوگئ تو بٹی منہ بنائے بغیر کھائے اپنے کالج چلی جاتی اگر ناشتہ بنانے میں دومنٹ در ہوگئ تو بٹی منہ بنائے بغیر کھائے اپنی بچکی کو دومنٹ پہلے ناشتہ بنا کے دیا ہوتا تو آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کے دیا ہوتا تو آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ و کیمئے ماں باپ کی دعا کیں لینے والے بنئے۔ اللہ تعالی دنیا کی بھی عزت دے دیں گے اور کیمئے ماں باپ کی دعا کیں لینے والے بنئے۔ اللہ تعالی دنیا کی بھی عزت دے دیں گے اور کے شرت کی بھی عزت دے دیں گے۔

## مال کی کود بیچے کے لیے رحمت عظمیٰ:

اللہ تعالیٰ نے باپ میں شفقت رکھ دی ماں میں محبت رکھ دی۔ اس لیے ماں کی گود

سے بہتر بیج کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں۔ بیچ کی عمر خواہ گئی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کی گود

سے بہتر جگہ بیچ کے لیے اور دنیا میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ بیچ کی عمر چاہے گئی ہی

کیوں نہ ہووہ چالیس سال کا ہوجائے پھر بھی ماں کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے۔ ستر سال کا

ہوجائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوجائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوجائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے۔ وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے تو ماں

ہوتی ہے۔ حتی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جب ماں کی محبت میں روتا ہے تو

بسااوقات فرشتے آ کر اس بیچ کے آ نسو پو نچھتے ہیں۔ یہ ماں کی محبت میں رو رہا

ہمااوقات فرشتے آ کر اس بچ کے آ نسو پو نچھتے ہیں۔ یہ ماں کی محبت میں رو رہا

ہمااوقات فرشتے آ کر اس بھی ہے۔ اس لیے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہوتو ماں کی

یا دے اس کوسکوان ملتاہے۔

#### آ تکھوں دیکھا حال:

ہم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا ہاسپیل میں آئی اورامال اماں کہدرہی ہے حالا نکہ وہ خود نانی 'دادی بی ہوئی تھی تو ہو چھا کہ بیامال کیوں کہتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا مجھے اماں کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ بیابیالفظ ہے 'اللہ اکبر' بیچے کو امال کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ اور بڑے کو اللہ کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔ اور بڑے کو اللہ کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے۔

#### انمول خزانه:

اسی لیے ماں ایک مرتبہ چلی جائے پھرانسان کوزندگی میں بھی نہیں ملا کرتی۔ ماں کی مامتا کود کھنا ہوتو اس وقت دیکھو جب بچہ بیار ہوتا ہے۔ بیار بنچ کی ماں ایسی الیسی دعا ئیس مائٹن ہے کہ بچھے ہی نہیں آتی کہ اس کو بید دعا ئیس سکھا کس نے دی ہیں۔ وہ محبت اس کو وعا ئیس سکھا دیتی ہے۔ مائٹنا سکھا دیتی ہے۔ مرتب کے مائٹن ہے اللہ تعالی بچے کوصحت عطافر مادیتے ہیں۔ اس لیے محبت ایٹار عبراور اخلاص اگران چارصفتوں کو جمع کرلیا جائے تو ان کے مجموعے کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کے اندر محبت بھی ہوتی ہے۔ ایٹار بھی ہوتا ہے۔ مار خلاص بھی ہوتا ہے۔ چاروں کے مجموعے کا نام اس کو ماں کہا جاتا ہے۔

### قيامت كى نشانى:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے رہے کہ مال اپنی حاکمہ کو جنے گی کینی میں ہوجا کہ اپنی حاکمہ کو جنے گی کینی میں ہوجاتی ۔ اور آج کے زمانے میں ویکھا کہ بچیاں اپنی ماں پر حکومت کرے گی۔ اور آج کے زمانے میں ویکھا تی بچیاں اپنی ماں پر حب ڈالتی ہیں۔ ماں بوڑھی ہوجاتی ہے اور بچیاں آسمیں ویکھاتی ہیں۔ کاش! کہ خدمت کر کے ہم بھی ماں کی وعائیں لے لیتے تو اور آخرت کی سعاد تیں نصیب

ہوجا تیں۔

#### مال کی دعا:

کتابوں میں تکھا ہے کہ ایک ولی اللہ تھے۔ انکی والدہ فوت ہوگئیں۔ تو جب ان کی والدہ فوت ہوگئیں۔ تو جب ان کی والدہ فوت ہوگئیں۔ تو جب ان کے دل میں الہام فر مایا''اے میرے پیارے جس کی دعا کیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب د نیا سے چلی گئی ہے۔ اب ذر استعمل کے قدم اٹھانا''کہ جس کی دعا کیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی د نیا سے چلی ڈر استعمل کے قدم اٹھانا''کہ جس کی دعا کیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی د نیا سے چلی گئی۔ مان اگر چہ بڑھا ہے کی وجہ سے ہڑیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو بیار کیوں نہ ہو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی محربستر پہ بڑے جب س کی زبان سے دعائلتی ہے وہ بیچے کی حفاظت کردیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر

### رحمت والي صفت:

یا در کھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کواپے صغت رحمیت کانمونہ دنیا ہیں دکھانے کے ہیں لیے ماں کو بنایا ہے کہ میں سلے ماں کو بنایا ہے کہ میں کتنا دیم میں کتنا دیم ہوں کتنا دیم ہوں کتنا حبت کرنے والا ہوں تو تم ماں کو دیکھو میں نے تمہارے کھروں میں نمونہ بنادیا۔ ہر گھر کے اندرد کھے لؤماں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمیت کانمونہ ہوتی ہے۔ خفا بھی ہوجاتی ہے کہ کوئی حدبیں۔

### مال کی حقیقنت:

ایک مرتبد میں نے کسی جگدامتحان لیناتھا پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے۔ تو پکی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔

میں نے پوچھا کیسے؟

کہنے گئی کہ اپنے گھر میں میں دیکھتی ہوں میر ابز ابھائی جب بھی کوئی گڑبر کرتا ہے کو اس کو سمجھاتی ہے۔ ناراض ہوتی ہے۔ ایسے بیس کرنا تھا ہم نے ایسے کرنا تھا۔ یوں کیوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہم نگل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی باہر نگل ہے جی درکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعا کی کرنے گئے جاتی ہے۔ وضو کرتی ہے۔ اسٹر میرا بچکس ہوں کہ امال پڑھ کے دعا ما نگ رہی ہے۔ اللہ میرا بچکس برے نے کو خیرت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب برے کے کو خیرت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعا کیں مائٹی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ امال آگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اسکوڈا نٹا کیوں؟

مال کہتی ہے آخریس مال ہول تربیت بھی تو ہیں نے ہی کرنی ہے۔ ہیں نظر سے دور سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا۔ گرمیرا بی بھی دل نہیں چاہتا کہ اولا دمیری نظر سے دور ہوجائے۔ چنا نچہ ہیں دعاما نگ رہی ہوں اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا دفت ہوجا تا ہے گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھالیے ہیں۔ ہیں دیکھتی ہوں کہ ای کھانا نہیں کھا تیں۔ ہیں ہہتی ہوں ای کھانا کھالیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی پہتا نہیں تیرے بھائی نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھررات کا وقت آ جاتا ہے۔ گھر کے سارے لوگ سوجاتے ہیں۔ ایک ای جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو وقت آ جاتا ہے۔ گھر کے سارے لوگ سوجاتے ہیں۔ ایک ای جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو میں ای کو ڈوائٹے ہیں کہ تیری ہے جاشفقت نے محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں ڈائٹ بھی اس کو ڈائٹے ہیں کہ تیری ہے جاشفقت نے محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں ڈائٹ رہی ہو؟ کہتی ہے میں لیتی ہے۔ پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہاماں جاگ کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے میں ایسا نہ ہو تیرا بھائی آ ئے اور دروازہ کھنگھٹا نے اوراسے دروازے پر انظار کرنا

سیمال روتی ہے سوتی بھی نہیں کھاتی بھی نہیں۔ س لیے؟ بیچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ ذرای آ ہٹ اس کو آتی ہے۔ ہواسے بھی درواز ہبند ہوتا ہے تو مال اٹھ کے بیٹہ جاتی ہے کہ بیرا بیٹا تو نہیں آگیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آکے اپنے کمرے بیں چلا جاتا ہے تو امی بجھے آکے جگاتی ہے۔ بٹی تمہارا بھائی آگیا۔ اسے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ بیں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کرلیا صبح کھالے گا۔ صبح ہوتی ہے تو امی پھر میرے پاس آتی ہے۔ بٹی رات کا بھوکا ہے چلوا پنا کی کھانے کا وصبح ہوتی ہوں امی جب اتن محبت ہے تو پھر آپ بنجے سے کیوں ناراض ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہوں اتن مجب سے اس کے ملطی کا لفظ کہنے پر بیس اس کے ملطی کا لفظ کہنے پر بیس اس کو معاف کردوں گی اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہد دے امی مجھ سے خطا ہوئی کی معاف کردوں گی اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہد دے امی مجھ سے خطا ہوئی ناداف کردوں گی اب جو ماں تو جبلدی معاف کردے گی۔ بیس نے کہا کہ اچھااگر ماں کوزیادہ غصر تھا اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو نیادہ غصر تھا اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو نیادہ غصر تھا اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو نیادہ غصر تا اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو تھر کا کہ اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو تیادہ عملی کو کہا کہ اوران الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہا کہ اس کو کھی معاف کردیں تو پھر ؟

تووہ کہنے گئی کہ اگر میرا بھائی آ کرامی کے پیر پکڑ لے توامی اسی فت نرم ہوجائے گی اور نیچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میر ہے پاؤں مت پکڑومیں نے تمہیں معاف کردیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی۔ پاؤں پکڑنے پہنجی راضی نہیں ہوتی۔ تواب بتاؤں؟

کہنے گی اگر میرا بھائی آجائے اورامی کے پاس بینھ کرآئکھوں سے دوآنسواس کے فکل آئکھوں سے دوآنسواس کے فکل آئٹھوں سے دوآنسواس کے فکل آئٹی مال اپنے بینے کی آئکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے دو پٹے سے آنسوؤں کو پونٹھے گی کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں چل میں نے بچھے معاف کردیا۔

یہ ماں کی مامتاہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کرسکتی۔ ناراض ہوتی ہے وہ بھی ظاہری طور پر ورنہ دل تو اس وقت بھی اولا دسے محبت کررہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم مال کی حقیقت کو پہچانے کہ مال کو اولا د کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سچا داقعہ سناؤں۔

#### ايك سجإوا قعه:

دیہات کے اندرایک مال باپ تھے۔ جن کواللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹا کافی
ذہین تھا'لائق تھا۔ بڑا ہوااورانجینئر بن گیا۔ مان باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک ہی اولاو
تھی۔ بڑھاپ کی اولا د۔ جب انجینئر بن گیا تو شہر میں اس کونو کری مل گئی۔ SDO تھا۔
کوشی بھی ہے کاربھی ہے عزت بھی ہے وقار بھی ہے۔ اب اس نے شہر میں زندگی گزار نی
شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں شادی کروالوں۔ چنا نچے شہر
کے اندرایک بڑا معزز گھرانہ تھا۔ امیر بھی تھے نیک بھی تھان کے گھر' نے کی ایک پکی
کے بارے میں اسے پہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہاں میں شادی کرتا ہوں۔ ماں کوجا کر کہا
ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے زندگی گزار نی ہے اگر تم راضی ہوتو ہم بھی راضی ہیں۔

چنانچہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ بچہا تناامچھا تھالڑ کی والوں نے رشتہ قبول کرلیا۔ شادی
ہوگئی۔ اب شادی کے بعد چند دن تو وہ بکی جوشی وہ دیبات میں اس کے ماں باپ کے
ساتھ رہی۔ بھراس نے کہا میرے لیے تو دیبات میں رہنا مشکل ہے۔ ماں باپ نے
اجازت دے دی بیٹا بیوی کو لیے جا دُاورشہر میں اپنی کوشی کے اندر جا کرزندگی گزارو۔ ہم
یہاں دیبات میں خوش ہیں۔سادہ زندگی ہے تم شہر میں رہو گر بھی بھی آتے رہنا۔ ہمیں
سل کے جاتے رہنا۔ چہرہ دکھا جا یا کرنا۔ اس نے کہا بہت اجھا۔

چنانچہ بچہ بفتے بعد آجا تا اور مل کے چلاجا تا۔ اب اللہ کی شان انسان ہے بھی تھنٹے کا پروگرام بنا کے آتا ہے تو ڈیڑھ تھنٹہ لگ جاتا ہے دو تھنٹے لگ جاتے۔ تو جب ذرابہ لیٹ ہوجا تا تو پھر بیوی پیچھے اس کے ساتھ جھڑا کرتی۔ چلے جاتے ہوتہ ہیں پیچھے یا دہی کوئی نہیں ہوتا۔ پیچھے سارے مرجاتے ہیں۔ جیسے عورتیں کہا وتیں بولتی ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی بولنے لگ جاتی اب وقت کے ساتھ ساتھ جھڑا شروع ہوگیا۔ جب یہ مال کے کھر جانے کا ارادہ

#### 

کرتا تو بیوی اس کے ساتھ جھکڑا کرتی۔ بیشریف آ دمی تھا۔ سن لیتا کہ میں اس جھکڑے کی مصیبت سے کیسے بچوں۔

الله کی شان ای دوران سعودی عرب میں پچھو بیکنسیاں Vacancies تکلیں۔ انجینئر کی اس نے Apply کیا تو اس کی درخواست قبول ہوگئی۔اس نے مال باب سے اجازت مانکی ماں نے کہا بیٹا ہم تو وہ یاک دلیس نہیں دیکھے سکےتم ہمارے بیٹے ہوجاؤ یاک دیس میں زندگی گزارو۔ ہارے لیے بھی دعائیں کرنا اور بھی بھی ہمیں آ کے ملتے بھی رہنا۔ بچہ ماں باپ کی اجازت سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ بدیجہ وہاں پر تیرہ سال رہا۔ شروع شروع میں توبیہ ماں باپ کوخرچہ وغیرہ بھیجتار ہا۔ بعد میں اسے اتنا خریبے کا بھی سلسلہ نہ ر ہا۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ تھانہیں۔شہروں میں بھی ٹیلی فون تم ہوتے تھے۔ دیباتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ توج عمرے سے آنے جانے والوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو پیغام دے دیتے کوئی خط لکھ دیتے کوئی چیز بھیج دیتے۔اس نو جوان نے وہاں رہتے ہوئے تیرہ تحیں کیں۔ تیر هویں حج جب اس نے کی توبہ بیت الله شریف کے سامنے بالکل کھڑا ہے۔ مطاف کے اندر اور رور ہا ہے۔ ایک اللہ والے نے اس نوجوان کو دیکھا ہو جھا نوجوان کیوں روتے ہو۔ کہنے لگا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے تیرہ تجیں کی ہیں جب بھی جج كرتا ہوں تين دن كے اندرا ندرخواب ديكت ہوں كوئي كہنے والا كہتا ہے تيراجج قبول نہيں ہے۔ تیرہ حج کیے اور تیرہ مرتبہ خواب دیکھا تو میں حیران ہوں کہ میراجج قبول کیوں نہیں ہوتا۔وہ اللّٰدوالے تنے نظرر کھتے تنے انہوں نے ذراحالات بوجھے تو جان کیے کہ بیٹا تمہارا اورکوئی بھائی ہوتا بہن ہوتی مال کی خدمت کرنے والی ہوتی تو چلواور بات تھی تو چیجے تو ان كا ہے بى كوئى نہيں۔ اورتم يہاں آ كے يہاں كى نعتوں ميں اسے بعول بى محتے۔ جاؤيہلے جا کے ان سے بخشواؤ۔معافی مانگو۔ بیچے کو بات سمجھ آئٹی یہ کھر آیا ٹکٹ بنوائی تیاری کی جانے لگا ہوی نے آئیں یا کیں شاکیں کرنے کی کوشش کی اس نے اس کوڈ انٹ ڈیٹ کر

دی تو وہ بھیگی بلی کی طرح بیٹے گئی۔ جب عورت کو پیتہ ہوتا ہے کہ مردسرلیس ہے تو وہ آگے ہے آبادی ہے کہ کا این ایا بی آبادی ہے کہ کا این ایس آبادی کے بی نہیں دیکھتی۔اب اس نے جب نکٹ بنوالی تو بیدوالیس آبادی کے قریب پہنچ کر اب اس کوا حساس ہوا کہ میں جاؤں گا اپنے امی ابوسے ملوں گا میں ان کو کیا ہوں گا کہ جیرہ سال میں آبا ہی نہیں۔ میں و ہیں رہا استے میں ایک لڑکا کوئی وس سال کا گیا کہوں گا کہ جیرہ سال کا کیا کہوں گا کہ جی جو چھااس سے کہ بتاؤ بھی فلاں بوڑھے میاں اور بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔اس نے کہا کہ جی جو بوڑھے میاں جھے وہ تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے۔اور جو حال ہے۔اس نے کہا کہ جی جو بوڑھے میاں جھے وہ تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے۔اور جو بوڑھی اماں ہیں وہ بھی فالج کی مریضہ ہیں چار پائی سے گی ہوئی ہیں ہم نے سنا ہے ان کا کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کا کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کی مریضہ ہیں کیا منحوں ہے جو بھی اپنے ماں باپ کو لوچھے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کے بیانہیں کیسا منحوں ہے جو بھی اپنے ماں باپ کو لوچھے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کے بیانہیں کیسامنحوں ہے جو بھی اپنے ماں باپ کو لوچھے آبادی کوئی بیٹا ہے جو کھگے آبادی کی مریضہ کیسے کی بیٹا ہوا ہے۔ پیانہیں کیسامنحوں ہے جو بھی اس باپ کو لوچھے آبادی کی مریضہ بیس کیسامنحوں ہے جو بھی اس باپ کو لوچھے آبادی کا کھیں کہا گیا ہوں گیا گیا ہیں اس باپ کو لوچھے آبادی کیسال کیسا کی کوئی ہیں ہیں جو کہ کھی اس باپ کو لوچھے آبادی کیسال کیسال

اب اس بچے کو کیا ہا کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ بچہ تو بات کر کے چلا گیا۔ اب اس کے دل کی کر مکملی واقعی میں نے اپنی مال کاحق ادائییں کیا جیسے کرنا جا ہیے تھا۔ اور اب میں جاؤں گا تو مال تو شاید مجھے ملنا ہی پسند نہیں کرے گی۔ وہ تو گھر سے ہی نکال دے گی کہ تمہمارا باپ چلا گیا اب تم کس لیے آئے ہو۔

چنانچہ ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا اپنے گھر کے درواز سے پرآیا۔دروازہ کھول کے اندرداخل
ہوا۔ اس نے دیکھا کہ محن کے اندرایک چار پائی پڑی ہے۔ اور چار پائی پراس کی مال
ہُریوں کا ڈھانچہ چار پائی کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔دل میں خیال آیا ممکن ہے کہ امال سوری
ہوں تو اس لیے میں پہلے قریب جاکر دیکھتا ہوں موتیا بھی آچکا ہے بیتائی بھی نہیں ہے یہ
ہوں تو اس لیے میں پہلے قریب جاکر دیکھتا ہوں موتیا بھی آچکا ہے بیتائی بھی نہیں ہے یہ
بچ نے بتادیا تھا۔ اگر امال جاگیں گی تو میں سلام کروں گا ورنہ انتظار کروں گا سگانا
مناسب نہیں۔ یہ آ ہتہ قدموں سے مال کے قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی مال
نے ہاتھ اٹھا کے ہوئے تھے اور مال وعاما تگ رہی تھی۔ تو یہ قریب ہوا کہ میری مال کیا دعا
ما تگ رہی ہے۔ اس کی مال اس وقت یہ دعاما تگ رہی تھی۔ اللہ میراایک ہی بیٹا ہے۔ میرا

خاوند دنیا سے چلا گیا۔ میرے بیٹے کو بخیرت واپس پہنچادینا کہ جب میری موت آئے تو جھے قبر میں اتارے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچتا ہے کہ ماں مجھ سے کلام نہیں کرے گی اور مال کی بیرحالت ہے کہ وہ چار پائی پہرٹری وعا کیں ما تگ رہی ہے۔ اللہ! میرا فاوند دنیا سے چلا گیا ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ الله! اسے بخیریت واپس پہنچادینا جب میری موجد دنیا سے جلا گیا ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ الله! اسے بخیریت واپس پہنچادینا جب میری انتاز نے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ مال کی محبت کی بید انتہا ہوتی ہے۔

#### مال كامعيار محبت:

یا در کھنا ماں کی محبت وہ ممبراسمندر ہے جس کی مجرائیوں کی پیائش آج تک کوئی نہیں کرسکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ بہاڑ ہےجس کی بلندیوں کی پیائش کوئی نہیں کرسکا۔ ماں کی محبت وہ حسیس باغ ہے جس کی محبت کے پھول مجھی مرجھاتے نہیں۔ مال کے سینے میں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔اور یہ بات بھی یا در کھنا کہ دنیا میں اچھوں سے ہرکوئی محبت کرتا ہے ہر آ دمی احچوں پیدفیدا ہوتا ہے۔ باپ بھی احچی اولا دے محبت کرتا ہے۔ ماں ہی تو ہے جو بروں سے بھی محبت کرتی ہے۔اولا دیجڑ جائے سب ان کو برا کہتے ہیں۔ مال کہتی ہے میں کیا کروں وہ مکڑ گئے ان کا نصیب تھا میرے تو بیجے ہیں مجھے تو وہ پیارے ہیں۔خداکے بعداس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی مال کے سواکوئی دوسری ہستی نہیں۔اللہ نے مال کووہ ول ویا ہوتا ہے۔ اولا دے بارے میں اس کا ول اس قدر ترقیباہے اس لیے ہم نے دیکھا چھوٹا بچہا بی ماں کے بال تھینچ لیتا ہے۔ا بنی ماں کے منہ یتھیٹر مارتا ہےاور مال محبت کی وجہ سے اس چھوٹے بیچ کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتی ہے۔ بیمجت کا عالم ہے۔اس محبت ے بیچ کو بال رہی ہے۔ حق تو بیر بنہ آتھا بیج نے ماں کو تھیٹر مارا وہ بیچ کواٹھا کے دیوار کے ساتھ بھینک دینی مکرمحبت کا کیا کریں۔ بچتھپٹر مارتا ہے۔ ماں اس بیجے کے ہاتھوں کو بوسہ

دے دیتی ہے۔کون ہے جو مال کاحق ادا کرسکے۔اللہ اکبر کبیرا۔ محالی کاعمل اور نبوی مالط کی جواب:

ایک صحابی دالید نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

اے اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو پیدل جج کروادیا اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ گرم پھروں پہل چل چل کے میرے پاؤں کے اندر چھالے پڑھئے۔

نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور تمہاری ماں کو درویں ہوئی تھی مکن ہے ان میں سے کسی ایک درو کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو۔ تو اللہ درب العزت نے ماں کو وہ عجت دی ہے جس کو ما متا کہتے ہیں۔

انگریزی کهاوت:

Mother's shadow is like honey of Bee Especially in the desert of lifeJust like a green tree.

" جس طرح رمیستان کے اندرا یک سبز درخت لہلہار ہا ہوتا ہے مال کی محبت انسان کی محبت اندراس طرح بندے کولہلہا کرکام آیا کرتی ہے"

ماواں مصندیاں مجھاواں ۔
لعل کڑاون سارے
ماواں باج نہ آکھے کوئی
آفرزند یبارے

کوئی ہے جو بیالفاظ کہ سکے بیاں ہی کہتی ہے آؤمیرے بیٹے آجاؤ۔اللہ اکبر اخلاص کا پیکر:

محبتیں ماں کی ہوا کرتی ہیں۔اس لیے ماں اپنے بستر پر بیٹھی وعا ئیں دیتی ہے۔گھر

#### خطبات فقي 🕦 👀 🕬 🗘 116 💛 🕬 مال کی محبت

میں پڑی وعائیں ویق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدیقے اولاو کی حفاظت فرماتے ہیں۔

> دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتاہے میں ڈوبتا ہوں سمندر امچھال دیتاہے

انسان ایسی حرکتیں کرلیتا ہے اللہ تعالی رسوا کر دیے گر ماں کی وعا کی وجہ ہے اللہ اولادکی ستر پوشی فرمالینے ہیں۔ اللہ تعالی اولادکو مصیبتوں سے بچالیا کرتے ہیں۔ یہ ماں کا مقام ہوتا ہے جواللہ دب العزت نے ماں کو عطافر مادیا عجیب بات تو یہ ہانسان جب بڑا ہوتا ہے اور زندگی میں اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اپی ماں کی خدمت کرنے کے قائل ہوتا ہے اور زندگی میں اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اپنی ماں کی خدمت کرنے کے قائل ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پہم نے ویکھاما کیں اس دنیا سے اللہ کے پاس چلی جایا کرتی ہیں۔

تربیت سے تیری میں انجم کے ہم قسمت ہوا کھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا عمر بجر تیری محبت میری خدمت کررہی میں تیری خدمت کردہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا

تو چل بسی

جب بچے مال باپ کی خدمت کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعت وا پس لے لیا کرتے ہیں۔ اور یہ نعت جب چلی جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ان تمام بچوں کوجن کے والدین زندہ ہیں ان کووالدین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ جو بیار ہیں اللہ ان کوشفا عطا فر مائے۔ ہماری والدہ محتر مداس دنیا سے تشریف لے کئیں۔ آج بیار ہیں اللہ ان کوشفا عطا فر مائے۔ ہماری والدہ محتر مداس دنیا سے تشریف لے کئیں۔ آج ان کی ان دعا وُل کی کی ہمیں محسوس ہور ہی ہے۔ جووہ بینے بیٹھے دیا کرتی تھیں۔ آج ان کے دونوں بیجے یہاں موجود ہیں ان کے سرسے مال کی و شفقتیں چلی گئیں۔ ہم دعا کو ہیں

#### نطب ت نتير @ ﴿ ﴿ ﴿ 117 \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُعِيدٌ ﴾ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ مُعِيدٌ ا

کہ اللہ رب العزیت جورحتیں مال کی موجودگی میں تھیں اللہ تعالی انہی رحمتوں کوان کے اوپر ہمیشہ کے لیے دراز فرمائے۔

اللهان بچول کی الحیمی تربیت فرمائے۔حضرت صاحبر ادہ وامت برکامہم بوے ہوں یا چھوٹے اللہ تعالیٰ دونوں کو اینے مقبول بندوں میں شامل فرما کر پوری زندگی وین کی خدمت کے لیے تبول فر مائے۔حضرت صدیقی عمینیہ جودعا کیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالی ان دعاؤں کی قبولیت ان بچوں کواپنی آئکھوں سے دکھائے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم فرماتے تھے کہ حضرت صدیقی میشانی سے دعاما تکتے تھے اے اللہ میرے بیٹوں کو وقت کا قطب بنادینا۔ ایسی دعابھی کوئی باپ مانگتا ہوگانہ۔سبحان اللہ اور واقعی حضرت صدیقی میں لیے کی بیہ دعا کیں رنگ لا کیں گی اورائٹد تعالیٰ اس مرکز کواور زیادہ ترقی عطافر ما کیں سے \_اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک آنی والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائیں سے اور اللہ تعالی جاری والده محترمہ کی آخرت کی منزلوں کوآسان فرمائے۔ان کے درجات کو بلند فرمائے۔اپی وفات ہے دودن پہلے جوذ کراسم ذات شروع ہواجس طرح ہے سانس کے ذریعے سے الله الله الله كي آواز ثكلتي ربي اس ير و اكثر نيان بهي حيران و اكثر بهي حيران مهيتال ميس جوقریب کے مردعور تیں تھیں وہ بھی جیران ۔اللہ نے ان کے دل کواس طرح جاری کر دیا۔ د کھلا ویا کہ دیکھومیرے ولی کامل کی صحبت جس کوملتی ہے میں آخری وقت میں اس کے انجام کوکتناا جیما کردیا کرتا ہوں۔الٹدربالعزت ہمیں ان کی وعاؤں کا سابہ ساری زندگی نصیب فر مائے۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

THE SHAPE SHAPE

#### مناجات

دل مغموم کو مسرورکردے

دل بے نور کو پرنور کر دے

فروزال دل میں شع طور کر دے

یہ گوشہ نور سے پرنور کر دے

مراظاہر سنور جائے الہی

مرے باطن کی ظلمت دور کر دے

مرے باطن کی ظلمت دور کر دے

مجت کے نشے میں چورکردے

مجبت کے نشے میں چورکردے

نہ دل ماکل ہو میرا انکی جانب
جنہیں تیری عطامغرور کر دے

جنہیں تیری عطامغرور کر دے

خدایا اسکو نے مقدور کر دے

خدایا اسکو نے مقدور کر دے

خدایا اسکو نے مقدور کر دے









وَلاَ تَقَرَبُو الزِّنِي اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأَءَ سَبِيلًا ۞ (٢٠٠قبَي ٢٣٠١)

بردہ کیوں ضروری ہے؟ م

(رفاه ال في المرفعة عندي المربعة المر

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد 041-2618003



# اقتباس

حدیث پاک میں آتا ہے نبی سل تاہے نبی سل تاہے ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطافر مادیتے ہیں۔

سیجی ذہن میں رکھے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے ہے آ تکھیں خوش ہوتا ہے۔

ہوتی ہیں۔لیکن خوب سیرت عورت کو دیکھنے ہے دل خوش ہوتا ہے۔
صورت کوسنوار نے کے بجائے اپنی سیرت کوسنوار ہے۔ میں تو بچیوں کو کہتا ہوں کہ دقد او نچے اصلا کے جوت بغیر بھی بڑا اظرآ تا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آ تکھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت نظرآ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو۔ پلیس خوبصورت نظرآ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو۔ پلیس بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم ہے جھی ہوئی ہوں۔ بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہوگی ہوئی ہوئی ہوں۔

(زره وزر حنرمولانا برخ النسيد المحرك فيري عيد حضرت برخ الفرع المحرك نقشبندي

# بردہ کیوں ضروری ہے

اَلْحُمْدُ لِلهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ اصْطَفَىٰ آمَّا بِعْدُ فَاعُودُ اللهِ عِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّعْمُ الرَّالَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّعِيْمِ ( الرَّقَى الرَّالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### تمهيد

جب بیچنو جوان ہوجاتے ہیں' تو یہ زندگی کے ایک نے مرحلے میں داخل ہوجاتے ہیں۔
ہیں۔ان کی اپنی سوجیں ہوتی ہیں۔احساسات ہوتے ہیں۔اپنے جذبات ہوتے ہیں۔
جس طرح ان کو کھانا' چینا' سونا۔اس کی ضرورت محسوں ہوتی ہے اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔شریعت وسنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بی کے جوڑکا خاوندمل جائے'فورا اس کی شادی کر دی

#### ( خطبات فقیر 🔞 😤 😂 🗘 🗘 🗞 🍪 پر د و کیون ضر وری ہے 🔾

جائے۔ ہمارے مشائخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پہتہ چاتا کہ بچی گھر میں جوان ہوگئی تو ایک ہے دوسرامہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے اس کی خصتی کرکے فریضہ اداکر دیتے تھے۔

# المحاكريية:

# عفت وعصمت كي حفاظت براجر:

یکھ لوگ ہوتے ہیں جوانسان کی شکل میں شیطان کے نمائند ہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کلاس فیوز ہوں اپنے قریب کے رشتے دار ہوں یا اجنبی غیرمحرم ہوں وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھرریڈ یو ٹی وی گانا موسیقی ویڈ یواورانٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ ۔ اس نے جلتی پہتل کا کام کر دیا۔ ایسی صورت حال میں جب اس نو جوان بچی کو ہر طرف گنا ہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھراس کی سوچوں میں فرق آ نا شروع ہوجا تا ہے۔ حیاا یک

قدرتی اور فطری چیز ہے جواللہ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاکدامنی کی زندگی گزار نامشکل ہوتا ہے۔ اس کواپنے اندرا کی جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو بھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں۔ مردد شمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کر تے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کراپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کوادھرادھر سے گمناہ کی دعو تیں ملتی ہیں مگروہ جھتی ہیں ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی تو اللہ کی نظر میں ہم فنح یاب ہوتی۔

### غاز به عورت کون؟

جس طرح مجاہد اگر جگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے۔ ای طرح اگر بڑی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگ۔ مردوں کا جہاد میدان جنگ میں مہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد چوہیں تھنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ۔ مرد کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس پہ حملے کرتا ہے۔ نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اس کے درب کے ساتھ جہاد کر سکتی ہے تا کہ وہ اس

# سيرت تخليوں ہے:

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی ہر غلطی معاف ہوجایا کرتی ہے۔لیکن کردار کی غلطی بھی معاف ہوجایا کرتی ہے۔لیکن کردار کی غلطی بھی معاف نہیں ہوا کرتی ۔اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کی رہ گئی کہ زبان دراز ہے غصے کی تیز ہے ضدی ہے کام چور ہے غافلہ ہے سست ہے۔اس مشم کی اس کی تمام کمزوریاں برداشت آ سانی سے کرلی جاتی ہیں۔لیکن ایس کے کردار کی کمزوریاں

برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔اس لیے جوان بچیوں کے لیے اچی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بیسب سے بڑا کام ہے۔اللّٰدرب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا' وہاں فرمایا:

هُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ الَّهِ بِيَهُمَا ﴾

چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھوں کو کا ث دیا جائے۔ مرد کا تذکرہ پہلے اور عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا:

واَلذَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدِمِنْهُمَاهِانَةً جَلْدَةٍ هَ (سرةانور) > النَّاكر في والماعورت اورزنا كرف والامرد .....مفسرين في لكها ہے كہ جب تك عورت خود ذهيل ندوئ خودموقع مهيانه كرئ مردكشش كے باوجودعزت و ناموس په ہتھ نہيں وَال سكتا۔ پھر چورى كرنا مردائى كے زيادہ خلاف تھا۔ اس ليے وہاں پرمردكا تذكرہ پہلے كيا۔ زنا كرنا حيا كے خلاف ہوادحيا عورت ميں زيادہ ہوتی ہے۔ اس ليے عورت كا تذكرہ پہلے كيا۔ زنا كرنا حيا كے خلاف ہے اور حيا عورت ميں زيادہ ہوتی ہے۔ اس ليے عورت كا تذكرہ پہلے كيا۔

# ناموس کی حفاظت کیسے؟

لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کو بول محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آ دی میری طرف لا پلح کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھو کوں سے خود کو بچایا جاتا ہے۔ نہیں بچا کیں گئے تو کوئی تجھیڑا آ نے گا چراغ گل کرجائے گا۔ اس طرح بچی سمجھے جاتا ہے۔ نہیں بچا کیں گرجائے گل کرجائے گا۔ اس طرح بچی سمجھے کہ میری عزت و ناموں کا چراغ جل رہا ہے۔ آ ندھیوں سے ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے۔ آئر میں نے خفلت کی تو کوئی تجھیڑا گئے گا اور میری عزت کا چراغ گل ہوجائے گل ہوجائے گ

گا۔ بیغورت کا دنیا کے اندر رہنتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتاہے کہ وہ اپنی عزت و ٹاموس کی حفاظت کرے۔

# ایک زرین هیحت:

ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رات کا وقت تھا اسے یاتی لانے کی ضرورت بڑی کہیں دورے اس نے یانی کا محر ااسے سرید رکھااور لاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں چراغ جلا کر پکڑا ہوا تھا۔اب و پکھنے والے بزے جیران تھے۔ کہنے لگا آپ تو نابینا ہوآ پ کواس روشن سے فائدہ تو کوئی نہیں۔آپ تو اینے اندازے کے مطابق راستوں کے او بر چلتے ہوتو آ ب کوتو روشن کی ضرورت ہی نہیں۔اس نے کہا بالکل محیک ہے۔ مجھے روشنی کی ضرورت نہیں لیکن رات کا اندھیرا ہے۔ آئکھوں والے جب اندهیرے میں چلتے ہیں تو ان کو تیجے پیتنہیں جاتا۔ میں نے جراغ جلا کراس لیے پکڑلیا کہ کہیں کوئی آنکھوں دالا مجھ سے نہ کرائے اوراس کی وجہ سے میرا گھڑانہ ٹوٹ جائے۔ اندھا کتناسمجھدارتھا کہاس نے جراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھے سے مت کمرا کیں ۔اس لیے کہا گر کمرا کیں سے تو نقصان تو میرا ہوگا۔جوان عورت کوبھی یہی سوچ رکھنی جاہیے اگر میں بے بردہ باہرنگلی اگر کسی غیرمحرم نے دیکھ لیا اوراس کی نظر میں فتورآ سمیا اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کیں اگر میں نے سمسی کے ساتھ ٹیلی فون پر ہاتیں کرنا شروع کردیں اور ذراسا بھی کسی کوموقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی۔ ونیا کی بھی بدنا می اوراللہ کے ہاں کی بھی ناراضکی اور میں اس حہاد میں پھر تا کام ہوجا وُں گی۔اینے رب کو کیا منہ دکھا وُں گی۔اس لیےاس کوان باتوں کا خیال رکھنا جا ہیے۔

#### از واج مطهرات کااسوه:

از واج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں آتا استیاط کرتی تھیں کہ جب بھی حن کے اندر فارغ بیٹی ہوتیں' کوئی شیع وغیرہ کررہی ہوتیں تو کھلے حن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں۔ بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی تھیں کہ لطی ہے بھی کسی کی نظر پڑنے نے کا امکان نہ ہو۔ اب سوچنے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت محن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھی کمکن ہے کہ دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھی کمکن ہے کہ دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے نلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے تو وہ بیٹھی بھی تھیں تو ویوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے اس کی نظر بڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔

عورت کی اہم ذیمہ داریاں:

یے ورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرض منصبی ہوتا ہے۔ اس کا دنیا میں رہتے ہوئے
سب ہے بڑا کام بیہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت وناموس کی حفاظت کرے۔ اگراس کی عزت
لٹ گئ اس کا سب بچھائ کیا۔ اس کے بلے بچھ نہ بچا۔ اس لیے عورت کواس معالمے میں
ضرورت سے زیادہ مختاط ہونے کی ضرورت ہے۔

#### مسلمة حقيقت:

ایک اصول زبن میں رکھ لیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑر ہا ہے کہ مرد ہمیشہ Opportunisth ہوئی بات ہے۔ آ زمائی ہوئی بات ہے۔ آ نرمائی ہوئی بات ہے۔ آ پر کو اسے آ زمانے کی ضرورت نہیں۔اصول بنائیس کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں۔عورت کے معاطے میں مرد اٹھارہ سال کا جوان ہو یا ای سال کا بوڑھا ہو مسب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب بے پردہ عورت نگلتی ہے ایک ہی وفت میں اس کو جوان بہٹا بھی لا کچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔اوراس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس

لڑی کولائی کی نظر سے دیکور ہا ہوتا ہے۔ عورت مرد کی ایک کمزوری ہے۔ اس لیے نہیں کا لائے کے فرمایا کہ مجھے اپنے امت کے مردول پرسب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے ، دہ عورت کا فنر مایا کہ مجھے اپنے امت کے مردول پرسب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے ۔ شریعت نے فتنہ ہے۔ اس لیے بیعورت کی ذمہ داری ہے کہ دہ اپنی آپ کو بچائے۔ شریعت نے مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مالی کو اپنی تکا ہول کا لحاظ کریں خیال رکھیں یعورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی مردول کو بھی کہا کہ وہ اپنی تام دکا کا م جوان بچیاں بھی تاریخ میں کہ نظروں کو شیچ کر " تبر مردکا کا م ہے وہ کیول ہاری طرف دیکھتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ ان کی نظر بھی اگر غیر مرد پر پرٹرے گی تو ان کے بھی فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے۔

قرآن مجيد ميں كوائى دے دى ہے:

﴿ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (سرة الاحزاب:٥٠)

کہ پردے میں رہو بیبیو! یان مردوں کے دلوں کے لیے بھی' پاکیزگی کے لیے اچھا ہےاور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھاہے۔

# نظر کی کوتا ہی کا وبال:

دلوں کے بھید جانے والے اللہ نے فیصلہ فرمادیا کہ جب بھی انسان نظری کوتا ہی

کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آ جاتا ہے اور عورت کے دل میں بھی ممناہ کے

خیالات آتے ہیں۔ لہذا کسی کورابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا بنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید

کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو مان لینا جا ہے کہ عورت کے لیے

بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری
ہے۔ تا ہم مرد کو بھی منع کیا گیا ، عورت کو بھی منع کیا گیا۔

جوان بچی کے لیے دنیا کاسب سے بڑاا ہم کام اور فرض اس کا اپنی عزت وعصمت کی

حفاظت ہے۔

### أيك مثال:

مثال سنے! فرض کروکہ آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہیں اور آپ جے کیلئے سفر کردی ہیں آپ کیا خیال سنے افرض کروکہ آپ اس چیے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کرسفر کرتی کھریں گی؟

ہیں آپ اسے Lock میں رکھیں گی۔ چھپا کر رکھیں گی کہ آپ اگر جرم شریف جا کیں اور چیچے کوئی آپ کے کرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والاتو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دکھے سکے۔ جب آپ کواپئی رقم کے رکھنے کا اتنا خیال ہے کہ اس جو بھی انہ وہ خورت میں رکھنے کے باوجود بھی الیں جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈ نے والا بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی الیں جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈ نے والا بھی نہ پائے تو عزت میں رکھنے کے باوجود بھی ابہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح مردوں سے چھپا کر رکھیں کہ اگر کسی کی نہیت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح مردوں سے چھپا کر رکھیں کہ اگر کسی کی نہیت ہیں فتور بھی ہوتو اس کا ہاتھ آپ تک پہنچ نہ پائے۔

# شريعت مين حيااوريا كدامني كي تعليم:

شریعت نے ہمیں حیااور باکدامنی کی تعلیم دی۔اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے ہمیں حیااور باکدامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے ہمیں دیا کہ عورت اگر کتابھی کر ہے اوراس کے پہلے بال ٹوٹ جا کیں تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہنے ڈالے ۔ ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑجائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف میلان کا سبب بن جا کیں ۔ جوشر یعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کی بھی بے پردگی کو پہند نہیں کرتی 'وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پیند کرے گی ہے۔

جس شریعت نے بیتھم دیا کہ مورت اگر فوت ہوجائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے گئے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں ۔غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پر ہیز کرے۔ پھرزندگی میں جیتے جا گئے شریعت کیے پسند کرے کی کہ بیمورت اپنے آپ

#### خطبات فقیر 🕒 دہ کیوں ضروری ہے

کوکسی غیر کے حوالے کرے۔اس لیے بیا ایک بہت اہم عنوان ہے اور آج کل چونکہ عریانی عام ہے فاشی عام ہے۔اور ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہال پرمسلمان ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نز دیک چونکہ کسی کوکوئی اہمیت ہی نہیں۔اس لیے وہ آ دھے مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نز دیک چونکہ کسی کوکوئی اہمیت ہی ہیں۔اس لیے وہ آ دھے منگے جسموں کے ساتھ جلتے بھرتے ہیں۔مسلمان بچیاں بھی دھو کے میں آجاتی ہیں۔

# نظراوردل کی پاکیزگی:

يا وركمنامسلمان حياوالا موتاب اس ليفرمايا:

﴿ الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ ﴾

حياا ينان كاشعبه أورايك جكه قرمايا:

﴿ إِذَا فَاتَكَ الْحِياءُ فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ ﴾

جب تجھ سے حیارخصت ہوگی پھرجو جا ہے کرتا پھرے۔

حیاایک نعمت ہے جواللہ تعالی نے عورت کے اندرکوٹ کوٹ کر جری ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیا دار ہوتی ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی ہوں جمعے کے کہ جمعے اللہ کی تعت چھن گئی۔ نداس کے لیے دنیا میں عزت ہے اور نداس کے لیے آخرت میں عزت ہے۔ اس لیے اپنی نگا ہوں کو پاک رکھنا اپنے دلوں کو صاف رکھنا اپنے ناموں اور عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائعن میں سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتن احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو بہتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی آپ اتن احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو بہتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی آپ اتن احتیاط سے جلاتی ہیں کہ آپ کو بہتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو بچانا ہے۔ وہ جمع کھر ماریں تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ اس طرح آپ نوس کی گاڑی کو بچانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلا رہوں کہ دوسروں کو چانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلا رہوں دوسروں کو چائا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلا رہوں دوسروں کو چانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور بھی غافل نہیں جوتا کیں۔ نہیں خود

ڈرائیورائے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈ بنٹ نہ ہونے پائے۔اس طرح جوان بچی کواپنے آپ کوخود محفوظ کرتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔شریعت نے اس کی ابتداء ہی ایسے کردی ہے۔

# بردے کی بات:

فرمایا کے مخلوط محفلوں سے برہیز کرو۔

چنانچ عورت فظ ان مردول کے سامنے آسکتی ہے جومحرم کہلاتے ہیں۔ جہاں حیا کا رشتہ ہے۔ جہاں جناکا رشتہ ہوں ناکیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ الفتیں 'محبتیں تجی ہوتی ہیں۔ جیسے باپ کا رشتہ ہو کی رشتہ ہوجاتی ہیں اور جہاں اس سے ایک قدم آ مے بڑھا اور باپ کا رشتہ ہو گا ہوں ہیں لالح آ جاتی ہے حص آ جاتی ہے۔ ہوس آ جاتی ہے۔ شریعت نے وہاں بردے کا تھم دے دیا۔ اس لیے کئی غیرمحرم جو گھروں ہیں رہتے ہیں ان سے بھی بینے کا تھم دیا۔

نى ئاڭىلىم نے فرمايا: الكورموت

کہ دیورتو موت ہے۔ اب یہ غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہوتا ہے۔ اس کا آسان محرم ہے اور عورت کے لیے اپ آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم سے حتی الوسع بات ہی نہ کریں۔ بچیاں یہ دستور بنالیس۔ اصول بنالیس کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ موقعہ ہی نہ آئے غیر محرم کود کھنا ہے اور نہ فیر محرم کود کھنا ہے اور نہ فیر محرم کود کھنا ہے اور نہ سے بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بات غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینا ہے اور نہ اس سے بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع مل اسے کہ جب بات کرنے کا موقع مل گیا۔

# جہنم کافون: (Hill Phone)

ا کے روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غیرمحرم ایک دوسرے بات کرتے ہیں۔ شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کردیتا ہے۔ ایک ووسرے کی طرف میلان پیدا کرویتا ہے۔ شیطان کو درمیان میں Catalist بن کر کام كرنے كا موقع مل جاتا ہے۔ اس ليے ايبا موقع بى نه آئے كه كہيں غير محرم كور قعد لكھنا یڑے۔ ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آ منے سامنے بات کرنی پڑے۔ابیا موقع ہی نہیں آ نا جا ہے۔اس موقع سے جو بچی نیج سمی اس نے اپنی عزت کو بیالیا۔ آج کل ان ملکول میں ایک نئی مصیبت و کیھنے میں آرہی ہیں کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے یاس سیل فون رکھ لیتی ہیں۔ ایک ملک سے ابھی میہ عاجز ہو کر آیا وہاں بریہ سنا کہ 90% سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس سل فون ہوتے ہیں۔سکولوں میں بھی اسپنے بہتوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ابسیل فون یہوہ کیا کرتی ہیں کہان کو کالیں آ رہی اینے سرنوں کی اینے کلاس فیلوز کی ۔ بیسل فون نہیں حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں Hill Phone ہے۔ اس کوسیل فون نہیں کہنا جا ہے۔ اس کو Hill Phone کہنا جاہیے۔ میجہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں اوراس کوجہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہتم جلدی میرے اندرآ ؤ۔ میں تنہارے لیے تیار بیٹھی ہول۔

یا در کھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی میہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔ قرآن مجیدنے اس راستے کواس طرح بند کیا۔ فرمایا:

﴿ فَلَا تَخْضُعُنَ بِالْقُولِ ﴾

کہ اگر بھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے ضرورت ہی الی چیش آمٹی توعورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آ واز میں نری ندر کے بختی کے انداز میں بات کرے۔اب بختی سے مراد بدتمیزی نہیں بختی سے مرادیہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کر لے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے۔

## قرآن کی تقیحت:

رو کھے پن سے بات کرنا۔ جوعورت رو کھے پن سے غیر مردسے بات کرے گئاس مردکو جراکت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک بات سے دوسری بات کہہ سکے۔ اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں زم باتیں کی جائیں گی:

﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (مورة الاحزاب:٣٢)

قرآن مجیدنے فیصلہ دے دیا کہ ایسانہ ہوکہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے۔ دلول میں شہوت اور مرض تو مردوں کے ہوتا ہی ہے۔ ذراکسی نے نرم بات کی آواز پہند آئی لہجہ پہند آئی لہجہ پیند آئی اور نہیں تو مردخود آئے قدم بردھائے گا۔ اس لیے کہ اس کوتو خود بات کرنے کا موقع دے رہی ہے تو مردخود آئے قدم بردھائے گا۔ اس لیے کہ اس کوتو موقع کی تلاش ہوتی ہے۔

میں تو پہلے نے عرض کیا کہ سب کے سب مرد Opportunisth ہوتے ہیں۔
الاماشاء اللہ اللہ جس کی جھا ظت کرے۔ جس کے دل میں اولیا وکا نور ہو۔ بس وہ ہے کہ جو
اس فتنے سے پچتا ہے۔ ورنہ اس معالمے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے
ہیں۔ شریعت نے کہا جب بات کرنے کا موقع مطرق آپ بات ہی ذرارو کھا نداز سے
سیحے کی مرتبہ بچوں کے ذہن میں سے بات آتی ہاور وہ ایک دوسرے سے با تیں کرتی
ہیں کہ بس میں تو ذرافون پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ سے
ہیں کہ بس میں تو ذرافون پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ سے
ہیں کہ بس میں تو ذرافون پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں سے بات کرنے پرآمادہ ہوئیں تو پھرا گلے

#### خطبات فقیر 🛈 🖘 🗫 🗘 🗘 🛇 کھی کے پردہ کیوں ضروری ہے

کام سب آسان ہوجا کیں ہے۔

و یکھتے! پورے انبیا علیہم السلام میں کسی نے میدوعانہیں مانکی کداللہ! میں آپ کود یکھنا حابتا ہوں۔

﴿ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُو إِلَيْكَ ﴾ (مورة الاعراف:١٣٣)

الله میں آپود بکھنا جا ہتا ہوں۔ ملاقات کرنا جا ہتا ہوں۔ صرف موی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں بیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا دیدار کرنا جا ہتا ہوں۔

مغسرین نے اس کی وجد کھی کہ حضرت موی علیہ السلام کلیم اللہ ہتے۔ ان کواللہ تعالیٰ سے ہم کلای کا موقع ملے گاتو اگلاقدم ہوگا کہ ایک وہم کلای کا موقع ملے گاتو اگلاقدم ہوگا کہ ایک وہم کلای کا موقع ملے گاتو اگلاقدم ہوگا کہ ایک وہم کلای کا موقع ملے گاتو اگلاقدم ہوگا کہ ایک وہم کا کہ ایک وہم کا کہ ایک وہم کے دول کر سے گا۔ قرآن مجید سے یہ بات تا بت بوری ہوگا۔ اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی کی کو اجازت و سے دی تو اگلاقدم پھر ملاقات کا ہوگا۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیا

نہ تو خدا ہے نہ میرا میں فرستوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اے حجابوں میں ملیس

پھرسپ حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس بی نہیں ہوتا۔ پہۃ تب چلتا ہے جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔اس لیےاس کو ابتداء سے بی رو کیے۔

 کوئی بندہ آپ ایسانہیں دکھاسکتیں کہ دنیا کے اندرجس نے زناوالے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزاری ہو۔ بلکہ یہ اگر کسی سے بات کرنے بھی گئی ہیں تو ہزار خطرے۔ بہن سے چھپاؤ' امی سے چھپاؤ' بھائی سے چھپاؤ' ابوسے چھپاؤ' کسی کو پہتہ نہ چھپاؤ' ابی کے ایک گناہ کیا کہا ہروقت کی مصیبت خرید لی۔اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کوقدم قدم پر جھوٹ ہو لئے پڑتے ہیں۔ بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ بات چیت کا موقع نکا لئے کے لیے یہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ کیا تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے سینکڑوں گناہوں کے راستے کھول دیئے۔اور کئی مرتبہ تو جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اسے عیبوں کو چھیانے کیلئے۔

### مناه ہے بیجے:

چنا نچدایک بچی نے خطاکھ کرکسی ملک میں سے فتوی پوچھا کہ میں کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پہنہ چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ تخت ڈ انٹا اور کہا تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ میں نے اس کو یقین وہانی کروانے کے لیے شم کھائی۔ اس نے کہا تہاری فتم پر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ بالآ خراس بچی نے یہاں تک کہدویا کہ اگر میرے اس کے ساتھ تعلقات ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اب مال کے سامے تو شرمندگی سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچالیا۔ بعد میں اسکواحساس ہوا کہ میراحشر سامے تو شرمندگی سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچالیا۔ بعد میں اسکواحساس ہوا کہ میراحشر کیا ہوگا۔

اس پچی نے خط لکھا حضرت! مجھے مسئلہ سمجھا ئیں۔ میں نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی نہ دنیا کی رہی نہ دنیا کی رہی۔ اب میراانجام کیا ہوگا؟ بیسب کس لیے کہ اس نے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا۔ انجام ایمان کی تناہی نگلی۔ جب ایک راستہ ہے ہی خطرناک تو کیوں انسان اس میں قدم اٹھائے۔اگر آپ کے سامنے ایک سوٹا فیاں رکھ دی جا کیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس

میں سے ایک میں زہر ہے باتی ننانو ہے ٹھیک ہیں۔ آپ کھالیجے۔ آپ ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگا کیں گی۔ کیوں؟ آپ کہیں گی میری جان کو خطرہ ہے۔ اے بیٹے تجھے جان کا خطرہ ہے تو ایک فیصد بھی رسک نہیں لینا چا ہتی ان سوٹا فیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چا ہتی۔ جہاں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے؟ کیوں اور قدم آگے بردھاتی ہے؟ وہاں بھی تو جمیں سوفیصد محتاط رہنا چا ہے تا کہ میری عزت کی حفاظت رہے۔

# حفاظت ناموس اورانعام خداوندي:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچیس سے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت
کیوں نہیں کی؟اس لیے جوان بچیوں کو جا ہیے کہ وہ محسوس کریں ہمارے لیے زندگی میں
ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا۔اس لیے جوعورت
اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگراس کوموت
بھی آئی تو شریعت نے کہا کہ جولا کی اچی عزت بچاتے ہوئے فوت ہوجائے گی اس کواللہ
تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑافر ما کیس سے۔

# اللدرب العزت كي قدرواني:

الله رب العزت بھی بڑے قدردان ہیں۔ایک حدیث میں بیفر مایا کہ اگر کسی کوکسی نے عناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور عناہ کی طرف قدم ندا ملیا یا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوا ہے عرش کا سایہ عطافر ما کیں ہے۔ اب یعتیں کیوں مل رہی ہیں؟اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچایا۔

# ائتهائى قابل توجه بات:

ایک بات اوربھی ذہن میں رکھنے راس کواجھی طرح سجھنے کی کوشش سیجئے کہانسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹا ہے۔ سانسوں کا کوٹا کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں۔ پھرانسان نے جتنے لقے کھانے ہیں ان کا کوٹا۔ جتنے گھونٹ یانی پینے ہیں ان کا کوٹا۔ جتنے کمے زندگی میں گزارنے ہیں' ان کا کوٹا۔ ہر چیز کا ایک کوٹامتعین ہے۔ اس طرح انسان کی اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیس پوری ہوگی اس کا بھی ایک کوٹا ہے۔اب جس نے شریعت کی حدود سے باہرقدم نکال کراسکو بورا کرنے کی کوشش کی اس كے نتيجہ میں الله رب العزت اسكوحلال ضروريات سے محروم فرماديں مے۔ پھرنتيجہ كيا کلتا ہے؟ روتی پھرتی ہیں خاوند ہماری طرف توجہ نیس دیتا۔ پھرکہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں' خاوندا چھے انداز سے بولٹانہیں۔اس لیے کہ جب آ پ نے شریعت کی حدود کو Cross کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی وجہ سے حمہیں جائز محبت سے محروم فرمادیا' اس لیے یہ چیز بہت ڈرنے کی ہے۔اس کا تعلق خوف خدا سے ہے۔ جس کے ول میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے کی اور وقتی لذتو یا کے او پر نظر کرنے کی بچائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظرر کھے گی اور اللہ کے ہاں سرخروہوگی۔ ایک انسان کی خاطر وہ بھی جو گناہ کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا:

﴿ يَالَيْتَنِي أَتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوْلَكُي لَيْتَنِي لَمْ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوْلَكُني لَيْتَنِي لَمْ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ (١٠/١٥ الفرقان ١٠٠-٢٨)

اے کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوئی نہ کی ہوتی۔

﴿ لَقَدُاضَّلَنِي عَنِ الذِّكِرِ بَعْدَادِ فَجَاءَ نِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ (سورة الفرقان:٢٩)

اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ مجھی وفا والے نہیں ہوتے۔

#### سب سے بڑا جھوٹ:

ا بک اصول عرض کر دوں ۔عورتوں کو جا ہے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مر دکوکسی غیر عورت نے کڑی نے قریب آنے کا موقع دیا 'اگر چہوہ مرد بہانے بنا تا ہے۔ میں شادی کرلول گا۔ میں تمہیں اپنانا جا ہتا ہوں۔ بیسب بکواس ہوتی ہے۔ بیر گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ ہر مردیبی کرتاہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ چونکہاس کو پت ہے کہ اگر میں Direct کہوں گا کہ میں آ ب کی عزت خراب كرنا جا ہتا ہوں تو كوئى بھى ميرى طرف آئكھا تھا كرنہيں ديكھے گی۔ ہرمرد جب بھی كسى غير عورت کی طرف نتم اٹھائے گا' تعریفیں کرے گاوہ تعریفیں اس کی نہیں کررہا ہوتا'وہ تعریفوں کے ذریعے اس کواپنے سے مانوس کررہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتمیں۔ وہ حقیقت میں مطلب نکالنا جا ہتا ہے۔ وہ ہمیشہ تعریفیں کرے گاحتی کہ وہ اس کی غلطیوں کوبھی احیمائیاں ثابت کرے گا۔ پھر دوسری بات کہ وہ بیہ کے گا کہ میں تہہیں اپنانا جا ہتا ہوں۔ میں تنہیں زندگی کا ساتھی بنا نا جا ہتا ہوں۔اس سے بڑا حجوث شاید کو کی نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ جب وہ بچی اس کے قریب آ جائے گی اس پر اعتاد کرلے گی اینا مطلب نکالنے کے بعد پھریہ بہانہ بنا دے گا'میری ای نہیں مانتی ۔میرے ابونہیں مانتے۔ محمروالينبين مانة بين توجا بتا مون تهبين ايناؤن ليكن كيا كرون محمر والينبين آ مادہ ہوتے۔اس کیے بینو جوان اس سے شادی مجھی نہیں کرےگا۔

# مناه كاوبال دنيامين:

یا در کھنا جس نو جوان نے کنواری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے۔وہ اس کے ساتھ شادی ہر گزنہیں کرے گا۔ کو کا کے ساتھ شادی ہر گزنہیں کرے گا۔ کیونکہ ہم نے شادی ہر گزنہیں کرے گا۔ کیونکہ ہم نے ان سے جو گنہگار تھے تو بہر نے آئے ہم نے ان سے بید بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی ؟ جب موقع مل میا '

ساری زندگی تشمیس کھا کھا کران کویفین وہانیاں کرواتے رہے؟ انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کنوارے پن میں ہا سے ساتھ ناجائز تعلقات بنالیے تو جب یہ ہماری بیوی ہے گی تو ہماری بیوی ہوگی ۔ کھر ہمارابسائے گئ ممکن ہے دل میں کسی اور کو بسائے گئے۔

مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جولائی ناجا تزطریقے سے میر سے ساتھ تعلق رکھ کتی ہے وہ میری ہوں ہورکل دوسروں سے ناجا تزلیعتی کو نہیں رکھ کتی ؟ لہذااس وجہ سے یہ گناہ تو کر لیتے ہیں مگر شادی کرنے کے لیے آ مادہ نہیں ہوتے۔ اس لیے پچی کو چاہیے کہ وہ الی باتوں پر دھیان دے۔ یہ جھوٹ جوتا ہے۔ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شخٹ میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے۔ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شخٹ میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچیاں اعتماد کرجا تیں ہیں اور بعد میں پھر چھپ کر روقی ہیں۔ رونے کا کیا فاکدہ؟ بیاں رونے والے رستے پہقدم ہی نہیں اٹھا نا تھا۔ جب پہتہ چل گیا کہ یہ راستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ عزت کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس راستے پہقدم ہی کیوں اٹھایا؟ اس لیے شریعت نے یہ تھم دیا عورت اپنی عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے۔ کسی کی چپنی چپڑی باتوں میں آ نے کی ضرورت اپنی اور یہ عورت کا سب سے بڑا فرض مضمی ہے۔

برقعول کی سادگی:

اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر ہے باہر نکلے تو پردے میں نکلے۔اور پردہ بھی ایسا نہ ہوکہ دوسر ہے اس کو دیکھتے ہی رہ جا کیں۔ آج کل کی نوجوان بچیاں بر قعے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت بر تعے ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر انسان سوچے کہ برقعہ کے اندر تو حور کی بچی ہے۔ بیاور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی۔ جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے کہ ایسے بر تعے پہنیں کہ جس کی طراب

و یکھنے کو طبیعت نہ کر ہے۔ وہ بھی موتی لگاتی ہیں۔ اپنے برقعوں کو کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں۔اور پھر ہوتی بھی کنواری بچیاں ہیں۔ چلو بڑی عمر کی ہیں بچوں والی ہوگئی ہیں اوراس نے کوئی ایبا برقعہ لے لیا تو اور بات ہوتی ہے۔ جوان کنواری بچی کے لیے اس قتم کی آرائش کرنا کہ جس پرغیر مرد کی نظر خواہ مخواہ محینے بیے گناہ کی دعوت ہے اس لیے ایسانہیں کرنا جا ہے۔

جوان بچیاں کھروں ہے باہر لکلیں۔ سادہ برفعے پہن کرنگلیں تا کہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے۔ بلکہ پہلے وقت کی نوجوان بچیاں جب گھرسے باہر نگلی تھیں تو ہم نے سنا سمابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بوڑھی عور تیں چل رہی ہوں تا کہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے اور بیاللہ کے ڈرسے وہ کیا کر تیں تھیں۔

### عورت اورخوشبو كااستعال:

اس کیے نثر بعت نے کہا کہ جب عورت کھرسے نکلے پردہ کرے اور الیی خوشبونہ الگائے جس کی خوشبوقریب سے گزرنے والے مردوں کومسوس ہو۔

نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشادفر مایا جوعورت خوشبولگا کر مردول کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے بید کیا کہ وہ کردار کی کمزورے۔ اس کی نبیت میں فتورہے جمعی تواس نے ایسی خوشبولگائی۔

مردکواللہ نے شریعت نے اجازت دی وہ تھیلنے والی خوشبولگا سکتا ہے۔ عورت الیسی خوشبولگا سکتا ہے۔ عورت الیسی خوشبولگا ہے کہ فقط اس کے قریب جو گھر کا کوئی آ دمی آ ئے تو اس کوخوشبومحسوس ہو۔ دور والوں کوخوشبومحسوس نہ ہو۔ آج تو معاملہ الث ہو گیا۔ آج تو بیچا ہتی ہیں کہ ہم جس گلی سے گزرجا کیں بعد میں گزرے والے بھی ہماری خوشبوکو یا دکرتے پھریں۔

## نازك ترين معامله:

بیابانازک معاملہ ہے کہ عورت جس راستے سے گزرجاتی ہے اوراس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں اگر بعد ہیں گزرنے والے مردکا پاؤں اس کے قدموں کے نشان پر جائے اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شہوت پیدا کردیتے ہیں۔ شیطان اس کے اندر بھی شہوت پیدا کردیتے ہیں۔ شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کردیتا ہے۔ اس لیے بیہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی اوراس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے۔ جوان بچوں کو چاہیے کہ دہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہروقت اللہ سے دعا ما آنگین کہ اللہ رب اللہ ایک بدلے میں کیا سلے گا؟ اللہ رب اللہ رب کے بدلے میں کیا سلے گا؟ اللہ رب العزت کی رضا ملے گی اور اگر دل کسی کی طرف کھنچ تو چا ہے اللہ سے دعا ما آنگیں تا کہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو ٹھیک کردے۔

مَنْ تَعَشَّقَ وَكَتَمَ عِشْفَهُ مَاظَهَرَ فَهُ وَشَهِیْدٌ اجِمُظیم:

جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی میلان آعیا اور اس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ
کیا اور اس حالت میں موت آعی اللہ تعالی قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطافر مادیں
گے۔اس لیے اپنی عزت ونا موس کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور
اس کے لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے۔ ہر ہراحتیاط پر اسکواللہ تعالیٰ کی
طرف ہے اجر ملے گا۔

# شرى احتياطيس:

شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے الی جگہ پر ندر کھے جہاں غیرمحرم مرد کی نظر پڑے۔ اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے نام تک کا پردہ رکھا۔ضرورت

#### خطبات نقیر 🕲 🔄 🗫 🗘 141 🛇 🍪 🗞 پردہ کیوں ضروری ہے

پڑے تو فلال کی بیٹی فلال کی بیوی فلال کی امی اس انداز سے غیرمحرم کو بتایا جائے۔ نام کا بھی پیتہ نہ چلے۔ شریعت نے تو اس میں اتن احتیاط کرنے کا تھم فر مایا اور بیاحتیاط سب اس لیے کہ شیطان کوراستہ نہ ملے۔

# درجوانی توبه کردن شیوهٔ پیمبری:

مناه کروانے شیطان نے کہا کہ عور تیس میراوہ تیر ہیں جو بھی خطانہیں ہوتا۔ ﴿ اَلَتِ اَءُ حَبَائِلُ الشَيْطُن ﴾

عورتیں توشیطان کی رسیاں ہوتیں ہیں۔اس لیے شیطان الی صورت میں عورت کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی فرمدداری ہے اور مرد کے دل میں بھی اوراس کی حفاظت عورت کی فرمدداری ہے اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنالیا۔ پاکیز و بنالیا ' فرمدداری ہے مردکی بھی فرمدداری ہے اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنالیا۔ پاکیز و بنالیا ' پاکدامن زندگی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔

سن شاعرنے کہا:

درجوانی نوبہ کردن شیوہ پیمبری وفت پیری گرگ ظالم ہے شود پر ہیزگار جوانی میں تو بہ کرنا یہ پیغمبروں کاشیوہ ہے اور بردھا ہے میں تو بھیٹریا بھی بردا پر ہیزگار بن جاتا ہے۔

#### مستجاب الدعوات جوان:

ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی دعا کی تو وہ نیک نوجوان کو دیکھتے اوران سے دعا کرواتے ۔ کس نے پوچھا آپ اٹنے بڑے بزرگ ہیں اورسفیدریش ہیں۔ آپ خود دعا کرواتے ، بیں کرتے ؟ نوجوان سے دعا کرواتے ہیں۔ وہ فرمانے گئے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے اللہ رب

### خطبات فقیں 🛈 🚓 🍪 🗘 🗘 142 🔷 دیجھی پردہ کیوں ضروری ہے

العزت اس کے ہاتھوں کو خالی اوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔اس جوانی کوعبادت کے ذریعے سے حفوظ کر لیجئے۔اپنے آپ کو گناہوں کے ہرموقع پہ بچاہئے۔

# شيطان کي بريکيد فوج:

آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلامضمون ہی تین عورتیں تین کہ کھر کہانیاں کہیوٹر پہیٹے میں تو چینگ شردع ہوجاتی ہے اوراگر TV ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر شیطان کی ایک ہر یکیڈ فوج موجود ہے۔ یہ TV نہیں حقیقت میں بیدایمان کی TB ہوتی ہے۔ جس گھر میں TV ہے عز تیں کہاں محفوظ ہوتی ہیں۔ بچے ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اوران کونہیں پہتہ چلنے دیتے کہ وہ کیا کررہے ہیں۔ الی الی ترکیبیں گھڑتے ہیں۔ الی الی بلانگ کرتے ہیں کہ کا نوں کان خبرنہیں ہونے دیتے۔ ترکیبیں گھڑتے ہیں۔ الی الی بلانگ کرتے ہیں کہ کا نوں کان خبرنہیں ہونے دیتے۔ شریعت نے تو تھی دیا کہ دا کیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح وہ کہ با کیں ہاتھ کو پہتہ نہیں چلنے اور آج کل لوگ دا کیں ہاتھ کو پہتہ نہیں جلنے اور آج کل لوگ دا کیں ہاتھ جھالیں سے اللہ کریم جودلوں کے تھید جانے اللہ دیتے۔ اس سے تو نہیں چھیا گیں سے اللہ کریم جودلوں کے تھید جانے اللہ اس سے تو نہیں چھیا گیں سے اللہ کریم جودلوں کے تھید جانے اللہ اس سے تو نہیں چھیا سے ۔

# عفت وعصمت كي حفاظت كا آسان حل:

اس لیے جاہے کہ جب جوانی کی عمر آجائے۔سب سے پہلاکام ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ فل جائے 'فورا شادی کر دی جائے۔کن گھروں ہیں ماں باپ انظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر بنانا ہے۔

جب مکان بن جائے گا بھرہم بچوں کی شادی کریں ہے۔ایسے مال باپ ان بچوں کے گنا ہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں سے۔خود بوڑھے ہرجاتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں جیسے بڑھا ہے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو کئیں۔ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے۔

# سيدعطاء الله شاه بخارى عنداله كى در دىجرى تصيحت:

سیدعطاء اللہ شاہ بخاری میں ہوائد ہیں مہمان تھے۔ پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کردو۔اس کی ماں کہنے گئی ابھی تو میری بچی کے جلدی نکاح کردو۔اس کی ماں کہنے گئی ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی ہوآتی ہے۔ابھی میں شادی کردوں؟ انہوں نے کہا امال شادی کردو۔اس لیے کہ دودھ خراب ہوگیا تو پھراسے کتے ہی پئیں مجے انسان نہیں بیئیں سے۔

پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عز تمیں خراب ہونگی پھران کی شادیاں کریں محے۔شریعت نے تھم دیا۔ہم پہلے ہی اس فریضہ سے فارغ ہوجا کمیں تا کہ بیایئے گھر کی ہوکرا پنے عزت ونا موں کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزاریں۔

# عورت کاسب سے بردافرض:

جس بچی کو اللہ تعالیٰ نے خاوند دے دیا' پھراولا دوے دی' خوش نصیب بچی ہے۔ اب اس کو جا ہیے کہ وہ کسی کی طرف آ تکھا تھا کر ہی نہ دیکھے۔ابیانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے چھن جا کمیں۔اس لیے کہ عزت ونا موس کی حفاظت بیٹورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔

# أتكهول كايرده كتناح چوڻااور تيزرفآر:

اللہ تعالیٰ نے آتھوں کے پردے کا جو تھم دیا تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے آتھوں کا پردہ کتنا جھوٹا اور کتنا تیزر فرآر بنایا کہ دنیا میں بلک جھپکنا ایک مثال بن گئی۔ مخضر وفت میں اللہ تعالیٰ نے آتھ ایس بنائی کہ بلک کا پردہ گرتا ہے اور آتھ بند ہوجاتی ہے۔ آگر یہاں پر کوئی slow acting یا دہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنادیجے۔ اللہ میں کوئی slow acting یا دہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنادیجے۔ اللہ میں

#### خطبات فقیر 🕒 🗫 🛇 🗆 144 🛇 دیجھیں۔ پردہ کیوں ضروری ہے

نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا' کرتے کرتے اس پرنگاہ پڑی ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آ کھے کی پلکیس بنائی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آ تھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بناسکیس۔

### امال عائشهمد يقدرضي الله عنها كافرمان:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آئٹھوں میں وہ حیاد سیمنی کہ جو میں مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آئٹھوں میں بھی نہیں دیکھا کرتی تھی۔

### غیرت ایمان ہے:

ایک صدیث میں نبی پاک ماللینم نے فرمایا:

﴿ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَاغَيْرَةَ لَكَهُ

جس مخص کے اندر غیرت نہیں اس مخص کے اندرا یمان نہیں

ایک اور حدیث میں ارشادفر مایا:

﴿أَنَّا أَغْيَرُ وَلَّا إِلَّهُ مَا الْمُ

میں اولا وا وم میں سب سے غیور ہوں۔

﴿وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنِي﴾

اورالله مجھے ہے بھی زیادہ غیور ہیں۔

غيرمحرم كي تنهائي خطره كا آلارم:

ای لیے صدیت پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مردادرعورت کوزیب نہیں دیتا۔اجازت نہیں کہ وہ غیرمحرم ہوں اورایک جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر حسن بھیں کہ وہ غیرمحرم ہوں اورایک جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر حسن بھیری میٹ اللہ علیہا جیسی شاگردہ ہو اور دونوں ایک بھری میٹ اللہ علیہا جیسی شاگردہ ہو اور دونوں ایک

#### ( خطبات نقیر 🛈 دو کیول ضروری ہے 🗘 (145) 🛇 دو کیول ضروری ہے

دوسرے کو قرآن پڑھائیں تب بھی وہ اگر تنہائی میں بیٹیس کے تو شیطان ان کو گناہ کا مرتکب کروادے گا۔

### مونیقی کے خطرناک نقصانات:

مديث إك من تاب كموسيقى كاسننا كانون كازناب-

ایک مدیث میں فرمایا حمیامیں آلات موسیقی کوتو ڑنے کے لیے آیا ہوں۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ موسیق کے سفنے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح انجرتی ہے جیسے بارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگ آتی ہے۔ اس لیے جن بچیوں کو گانے سفنے کا شوق ہو حقیقت میں بیشوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو موسیق سے بچا کیں ۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاسقہ ہو پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اس لیے کہ بے پردہ فاسقہ عورت بھی محرم مرد کے تھم میں ہے۔ شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کولا کیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ گرزے ہوئے کو شریعت کے ساتھ گرزے ہوئے کہا وہ سورنی میں ان کے گھا ت کی ہا تھیں سنائے۔ اگر کوئی سنائے گی تو شریعت کے کہا وہ سورنی ہے۔

#### سب سے بہترین عورت:

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی محفل میں بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟

میں نے پچھ کہا کس نے پچھ سیدناعلی ڈاٹٹٹ کھرتشریف لے مسئے کسی کام کے لیے کھرچا
کر بتایا کہ محفل میں یہ بات چلی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الز ہراء رمنی اللہ عنہا نے فرمایا میں
بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ پوچھا کہ بتا ہے۔ فرمانے لکیں کہ وہ عورت جونہ تو
غیر محرم کوخود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کود کیھنے کا موقع دے۔ انہوں نے آ کریہ جواب نبی

#### خطبات فقیر 🛈 دی کھی 🗘 🗘 🖒 کھی کے پر دہ کیوں ضروری ہے

عليه النلام كى خدمت مين آكر بتاديا - نبى عليه السلام س كرسكرائ فرمايا: فأصِلهَ بَضْعَةٌ مِينِي

فاطمه رضی الله عنها تو میرے جگر کا کھڑا ہے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین مورت وہ ہوتی ہے۔ بہترین مورت وہ ہوتی ہے جوخود نہ کسی غیر مردکی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مردکوا پی طرف دیکھنے کا موقع دے۔ ہرنامحرم سے اپنے آپ کو بچانا جا ہے۔

### شاه عبدالعزيز عين الله كم شاكر دكا ايمان افروز واقعه:

شاہ عبدالعزیز عضافہ کا ایک شاگر دفعا اس کو ایک مرتبہ کی عورت نے بہانے سے گھر میں بلوایا کہ ایک مریض ہے اس کو پڑھ کردم کرد ہے کے ۔وہ سادہ آ دمی تھا بیچارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بند۔ تب اس کو پہتہ چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں۔ اب کیسے گناہ سے بنچ ؟ اس نے فوراً بہانہ کیا کہ جھے Toilet جانے کی ضرورت ہے۔ چنا نچہ وہ Toilet میں چلا گیا۔وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپ جسم پرل لی ۔ جب باہر لکلاتو ہو کے بصبھو کے آ رہے تھے۔ جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی ہو۔ وفع آ رہے تھے۔ جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی ہو۔ وفع آ رہے تھے۔ جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی ہو۔ وفع ہوجاؤیہاں ہے۔

چنانچہ دروازہ کھولا اس نے اپنا ایمان بچایا نکل آیا۔ اب رورہا تھا کہ راستے میں لوگوں کو ہوآئی تو میں کیا جواب دوں گا۔ سیدھا مدرسے کہنچا۔ وہاں جا کرشسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے دھوئے مشسل بھی کیا اور سکیلے کپڑے بہن کر حضرت کے درس کے اندرآ کر چیچے بیڑے گیا۔ یہ بھی لیٹ نہیں آیا تھا اس دن لیٹ ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رک کر ہوچھا ارب تم میں سے آج آئی تیز خوشبو لگا کرکون آیا۔ لڑکول نے جب ادھرادھرد یکھا۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ جو یہ نیالڑ کا آیا ہے

#### خطبات فقیر 🛈 دھی 🕒 🗘 (147) 🗢 🗫 کردہ کیوں ضروری ہے

ابھی درسے اس نے خوشبولگائی ہے۔

حرت نے قریب بلایا۔ فرمایا کہتم نے اتن تیز خوشبو کیوں لگائی ؟ جب بار بار ہو چھا تو بتا نا پڑا۔ اس کی آئھوں میں سے آ نسوآ گئے اس نے واقعہ سنایا۔ کہنے لگا حضرت! میں نے تو بتا نا پڑا۔ اس کی آئھوں میں سے آ نسوآ گئے اس نے واقعہ سنایا۔ کہنے لگا حضرت! میں نے تو اپنے دامن کو بچانے کیلئے عزت کو بچانے کیلئے اپنے جسم پرگندگی کولگایا تعالیکن اب میں نہا بھی چکا و تو بھی چکا جہاں جہاں گندگی لگائی تھی۔ میرے جسم کے ان ان حصول سے خوشبوآ رہی ہے۔ چتا نچہ جب تک بیزوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبوآ تی رہی۔

کتابوں میں لکھاہے اس وجہ سے ان کا نام خواجہ مفکی پڑھیا تھا۔ لوگ آئییں خواجہ مفکی کہتے تھے۔ کہ جہاں جہاں انہوں نے کناہ سے بیخے کے لیے گندگی لگائی تھی۔ ان کے جسم کی ان جگہوں سے خوشبوآیا کرتی تھی۔

### حقيقي حسن:

حدیث پاک میں آتا ہے نی ملائی ہے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کواللہ رب العزت عبادت میں لذت عطافر مادیتے ہیں۔

یہ بھی ذہن میں رکھے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آگھیں خوش ہوتی ہوتی ہیں۔ لین خوب سیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ صورت کوسنوار نے کے بجائے اپنی سیرت کوسنوار ہے۔ میں تو بچیوں کو کہتا ہوں کہ قند او نچے اسلام ہوتے ہوئے بغیر بھی بڑا نظر آتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آگھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت نظر آسکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو۔ پلیس بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم سے جھی ہوئی ہوں۔ پیشانی بغیر بندیا کے بھی پرکشش ہوسکتی ۔ اگر اس کے او پر بجدوں کے نشان ہوں۔ اگر بیزی کا ایک نفرہ ہے۔

Wealth lost nothing lost health lost something lost character lost everything lost.

So people feel that charater is not a Precious thising but can buy the most precious thing of the world with the help of your character.

### تعمیرسیرت کے چندورخشال پہلو:

ید بات ذہن میں بٹھالینا کہ ساری دنیا مل جائے بیتکوار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ابینے کردار کو ہتا ہے۔

مجددالف ٹائی میشانیہ فرماتے ہیں آ کھ گڑنے سے دل کی تفاظت مشکل ہے۔ اور دل کے گڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ترہے۔ عقل مندلوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور بیوتوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں۔ پھران کو دھے پڑتے ہیں۔ تب ان کو بھی آتی ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی مورت کی تباہی کا ذریعہ بندا ہے۔ مورت پرجشنی بھی آفتیں آتی ہیں۔ سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریعورتوں سے بے کر ررمواور آگر بھلی مورت می ہوں تو ان سے ہوشیار رہو۔ ہیںے دل کے او پر معیبتیں بے کر رامواور آگر بھلی مورتی ہی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو۔ ہیںے دل کے او پر معیبتیں بڑتا۔ آگر قائل کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر ندد کھی تو ان کو جنت سے ندلکا تا پڑتا۔ آگر قائل ہا تبل کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر ندد کھی تو اس کو تن کا جرم اپ سر پہند اٹھا تا پڑتا۔ آگر ذیخا پوسف کوند نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قر آن نے اس کے گناہ کے یوں کھول

کر تذکرے نہ کیے ہوتے۔ اور بیجولوگ کہتے ہیں کہ تی فلال کا شکل انھی گئی ہفتھیت انھی کی بیہ سے ہوتی انسان کی نیک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو انسان کی نیک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چرے ہے۔ چرے کی جوان العمر ہے اور اس کے چرے ہے۔ آج جو بی جوان العمر ہے اور اس کے چرے پہرانی کی خوبصورتی ہے۔ آیک دو نیچ ہونے کے بعد اس کے چیرے کی جاذبیت وہ بیں رہتی اور جب ذرااور عمر کزرجاتی ہے پھر تو اور بی انسان کی شکل وصورت ہوجاتی ہے۔

اگر خاوند کو فقط عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے تعلق ہوگا گیر چند سالوں کے بعد وہ کسی اورکو دھوند تا شروع کر دے گا۔ اس لیے انچی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا۔ حسن باطنی ہواکر تا ہے۔ انجھے اخلاق ہواکرتے ہیں۔ ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور افلاق کا حسن ہمیشہ باتی ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیاوہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بنبست قریب کے اس کود کھنے کے۔ اگر دور سے کسی کی آواز زیادہ دل کش معلوم ہوتی ہے بنبست قریب سے سننے کے تو کہا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے زیادہ دل کش معلوم ہوتی ہے بنبست قریب سے سننے کے تو کہا حسن کی حقیقت فاصلہ ہوتا تی ہے اور قریب آئے تو حسن ختم ہوجا تا ہے۔

## شهوت کی ابتداءاورانتها:

انسان گناہ کرنے سے پہلے تو ہوا بہا در بنمآ ہے۔ لیکن جب گناہ کر بیشتا ہے تو بھرا تنا بردل بنمآ ہے کہ پھراس کو چھیانے کے لیے جموٹ بولٹا پھرتا ہے۔ شہوت وہ شیرنی ہے جو تکھنے والے کو ہلاک کردیتی ہے اور اصول یہ ہے کہ مجبت اور عداوت مجمی چھی کہیں روسکتی۔ جوانسان یہ سمجھے کہ مجبت کروں گا اور چھی رہے گی یا میری دھنی ہے وہ چھی رہے گی۔ وہ انسان بیوتوف انسان ہے۔

محبت اورعداوت الی چیزیں ہیں جو مجمی جمین نہیں روسکتیں۔شہوت کی ابتداء

جھوٹے کیڑے کی مانند ہوتی ہے اس کو مارنا آسان ہوتا ہے اور شہوت کی انتہا بھنکارنے والے اور شہوت کی انتہا بھنکار نے والے اور دھے کی مانند ہوتی ہے۔ بیخودانسان کو ہڑپ کرجاتا ہے۔ اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی مغرورت ہے۔ جس طرح کو مانٹوں کے اور بھول ہوتو شاخ کوخوبصورت بنادیتا ہے۔ اس طرح جس گھر کے اندر کیک خالوں ہووہ اس گھر کوخوبصورت بنادیتا ہے۔ اس کھر کو باعزت بنادیتی ہے۔

# دل مين بشما ليجيز:

ایک بات ذہن میں رکھے کہ انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی ہو آکرتی ۔ یہ بات پھر سنے گا اور ول میں بٹھا لیجے گا کہ انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر بھی نہیں ہوا کرتی ۔ اس لیے نو جوان بچیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ سے جیت کر زندگی کی خوشیوں والی بنیں اور اپنے رب کے سامنے سرخر و ہوجا کیں ۔

## اللدرب العزت كي نظرر حمت معيروم عورت:

حدیث پاک میں آتا ہے اور سند کے ساتھ میہ بات کر رہا ہوں کہ جوعورت اس لیے نی سنوری بعنی نہائی دھوئی میک اپ کیا 'اجھے کپڑے ہیئے خوشبولگائی کہ غیرمحرم اس کود کھے کرخوش ہو۔ اس گنا ہ کی بیر زاملتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس مورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اب سوچے ! بیہ کتنی ہوی سزاہے۔

پھرین کیجے! جس عورت نے اس لیے آ رائش اختیار کی جوعورت اس لیے نی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکو کرخوش ہوں۔اللہ تعالیٰ کھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی طرف میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔اس لیے اپنے آپ کوغیر مردوں کی نظروں

#### ﴿ خطبات فقير ۞﴿ﷺ ﴾﴿ 151﴾ ﴿ ﴿ 151 ﴾ ﴿ ﴿ طلبات فقير ۞ ﴿ ﴿ وَكُولَ صَرُورَى ہِ ﴾ ﴿

ے بچاہئے۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت سیجئے۔ اُللّٰہ تعالیٰ ہم سب کا مدد گار بن جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی تو نیق عطافر مائے اور جو گناہ ہو پیکے ان پر بچی تو بہ کر لیجئے کہ تو بہ کے دروازے کھلے ہیں۔

موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی مناہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو استے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک طوا کفہ تھی۔ جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلادیا تھا' اللہ نے اس کے مناہوں کو معاف فرمادیا۔ جو پروردگارا تنا کریم ہواس کے کرم سے فائدہ اٹھا سیئے۔ پیچلے کناہوں کی معافی ما تک لیجئے۔

رمفان المبارک کی پچو کھڑیاں باتی ہیں ہے ہماری خوش نعیبی ہے کہ ہم ان باہر کت کھڑیوں میں پچی تو بہ کر سکتے ہیں۔ پچی معافی ما تک سکتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کے اصرار پراس عاجز نے یہ پروگرام بنایا کہ کل کا بیان موت کے عنوان پر ہوگا۔ تو بہ سے عنوان پر ہوگا۔ اور اس کے بعد جو پچیاں جو عور تیں کی تو بہ کرنا چاہیں گی ان کوسنت کے مطابق تو بہ کے کھات پڑھا دیتے جا کیں گئا کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نعیب فرمادے۔

وَ آخِرُ دُعُوانا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**新物源新物源新物源**。

#### مناجات

اک نشہ سا ہے جو جھائے ہے تیرے نام کے ساتھ اک تىلى سى مجى آئے ہے تيرے نام كے ساتھ منبر و عودلتائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبوی مجی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ محویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے ول کی ونیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے حیرا ذکر طلاوت میں کچھ ایبا کہ زبان ایک نیا ذائقہ یائے ہے تیرے نام کے ساتھ ول تؤیتاہے سے جب مجی تیرانام کمیں آ کھ بھی افک بہائے ہے جیرے نام کے ساتھ خوب کیا مختل الهی کا اثر ہوتا ہے روح مجی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا ول جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیراذکر فقیر دل کی ظلمت کو مٹائے ہے جیرے نام کے ساتھ









يَآيَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوتُوبُو آلِكَي اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً (سورة التحريم: ٨)

خوالین سے چندا ہم

(ננטפ(ט حضر ولانا يرز فوالفؤ قاران المجازع المنادي

كتبة الفقير 223 سنت يوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

وہ انسان جس نے گناہ کرتے کرتے بال سفید کرلیے بھی نماز کے لیے سجد میں نہ آیا اور اباس کی بیوی بھی زندہ ندری اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بیچے بھی مطلے گئے کوئی اپنا بہن بھائی مبیل کوئی بھی رشتہ دارمبیل مسی کے بال واقفیت کی وجہ سے بیر بہتا ہے۔ انہوں نے بھی ائے گھرے منع کردیا کہ آپ کی کھانی ہے ہمارے نیچے پریشان ہوتے ہیں۔ بدے میال آب مطے جاکیں۔انہوں نے بھی گھرہے دھکا دے دیا۔اب اس بوڑھے کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا' جائے کہاں۔ کون اس کو کھلائے اور پلانے اس کی خبر کیری کر ہے۔ اب لائمی کیڑے یے گھرے ماہرنگلتا ہے۔ حالت یہ ہے منہ میں دانت نہیں ' پیٹ میں · آ نت نبیل - آنکھول میں بینا لُ نبیل ۔ کا نوں میں شنوا لَی نبیل جسم میں طاقت نبیل \_اب اگرائش کے سہارے میں چتاہے میں کہاں جاؤں تو خیال آتا ہے۔ اینے رب کے دروازے یہ جاتا ہوں کوئی اور وروازہ ایبانہیں کہ جسے میں کھٹکھٹاسکوں۔ چنانچہ ہانیج ہوئے۔ کا نیخ ہوئے یہ باغی بوڑ ھا اگرایے رب کے گھرکی طرف جا تا ہے تو رب کریم اس کوطعنہیں ویتے ہم نے جوانی کہاں ضائع کی تیرے مال کا کیا بنا 'تیزے جمال کا کیا بنا۔ تُو تو جوانی میں غیروں کے بیچھے بھا گیا بھرتا تھا۔ اوسن کی برسٹش کرنے والے اب حمهبیں میرا گھریادآ یا۔ یرورگارطعنہ بیں دیتے۔ بیابھی نہیں یو چھتے اوبوڑ ھے اتنی زندگی گزار کے میرے دریہ کیالائے ہو۔ بلکہ یہ یو جھتے ہیںا ہے بوڑ ھے تم میرے دریہ کیا لینے کے لیے آئے ہور

(زرفاه الرب المنظمة ا

# خواتین سے چنداہم باتیں

اَلْحُمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ اللهِ تَوْبَةُ تَصُوحاً ( ( ورَ الرَّمَ الرَّمَ ) ، ٨) سُبُطْنَ رَبِّكَ رَبِّ اللهِ تَوْبَةُ تَصُوحاً ( المِرَ الرَّمَ ) ، ٨) سُبُطْنَ رَبِّكَ رَبِّ اللهِ تَوْبَةً تَصُوحاً اللهُ وَنَ ( وَسَلَمُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ وَبَاللهُ وَبِ الْعُلَمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى اللهُ وَبَاللهِ وَبِ الْعُلَمِينِ ( ) اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

### دوبنيادى باتس:

الله رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تواس کے نفس میں خیراور شردونوں منسم کی با تنمیں رکھویں۔

﴿ وَنَفْسِ وَّمَاسَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُوْدَهَا وَ تَقُوهَا ﴾ (سورة القنس آبت ٤-٨)

پیلے تو تھم بید ملا کہ جو خیر کواپئی طرف غالب کرے گا وہ اچھا انسان ہوگا اور جوشرکواپئی
طرف غالب کرے وہ برا انسان ہوگا۔ تو جوسرا پاخیران کا نام فرشتے 'جوسرا پاشراسکا نام
شیطان ۔ اور جو خیراور شرکا مجموعہ اسکانام حضرت انسان ۔

### خطبات فقیر 🗨 🗫 🛇 ﴿ 156 ﴾ ﴿ ﴿ 156 ﴾ خوا تمن ہے چندا ہم ہا تمیں

#### ماحول کے اثرات:

دنیا کے ہرانسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے۔ شربھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ
نیک ماحول مل جائے تو اس پر خیر غالب آجاتی ہے۔ اور غفلت کا ماحول مل جائے تو شر
غالب آجا تا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے زاہد کو بھی اگر ظلمت اور غفلت کے ماحول میں
رکھا جائے تو اس کے گرجانے کے Chances موجود ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے برے
سے برے انسان کو بھی نیک ماحول میں رکھا جائے تو اس کے سدھرجانے کے
سے برے انسان کو بھی نیک ماحول میں رکھا جائے تو اس کے سدھرجانے کے
کہ جوخود بھی نیکی کی کوشش
کرے اور اپنے آپ کونیک ماحول میں رکھے۔

# اللدرب العزت كى كرم نوازيان:

انسان نسیان کا پتلا ہے۔جلدی بھول جاتا ہے اس کیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں محد میں دومرتبہ فرمایا: ﴿ اَقِیدُمُو الصَّلُوةَ ﴾

نماز قائم کرو۔حالانکہ عظمت الی کا تقاضا بیتھا کہ پورے قرآن مجید ہیں ایک مرتبہ فرمادیتے کہ

﴿ أَقِيمُو الصَّلُوةَ ﴾

توبندے کونماز کا قائم کرنا فرض ہوجاتا۔ اور آ داب شاہی بھی یہی ہوتے ہیں کہ فرمان ایک مرتبہ جاری کیا جاتا ہے مگر اللہ تعالی جانتے تنے کہ میرے بندے بھولنے والے ہیں'خطا کرنے والے ہیں۔ توشفقت کی بناپر

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّونَ رَّحِيْمُ ﴾ (سوره بقره آعت ١٣٣٠)

ال مغفرت اور رحمت كى بنا پر الله تعالى نے سات سوسے زیادہ مرتبہ نماز قائم كرنے كائكم فرمایا۔

#### توبه کے اثرات:

توانسان اگرینکی کے ماحول میں رہے تو اس کا نیکی پر جے رہتا آسان ہوتا ہے۔اور اگرکوئی کوتا ہی ہوجائے تو تو بہ کرنے میں دیر نہ کرے۔تو بہ وہ ممل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منا ہوں کو مٹادیتے ہیں۔ بلکہ اگرکوئی بہت خلوص سے تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کوئیکیوں میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔حدیث پاک میں فرمایا

﴿ التَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَّاذَنَّبَ لَهُ ﴾

مناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا بی نہیں ہے۔ اور اگر بہت ہی نادم ہوشرمندہ ہو دل میں ندامت کی آگ جل اٹھے کہ میں نے بیمنا، کیوں کیا مجھے ایسے نہیں کرنا جا ہے تھا تو اس پراللہ تعالیٰ کواتنا پیار آتا ہے فرمایا:

﴿ الْوَلْئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (سورة الفرقان آ يت: ٤)

تورہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کمنا ہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے۔ تو جینے بال صغا یا و ڈر ہوتا ہے۔ یہ یا و ڈر استعال کریں تو بال صاف ہوجا تے ہیں ای طرح تو بہ بال صغا یا و ڈر کی مانشہ ہے۔ جو مخص مجمی تو بہ کرے اس کے ممناہ معاف۔ تو بھر جلدی تو بہ کرنی جا ہے۔ اول تو ممناہوں سے بچے اور اگر سرز د ہوجائے تو فوراً تو بہ کرنے۔

# پریشانی کی وجہ کیا ہے؟

سناہوں میں انسان کے لیے دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے۔
اس لیے گناہوں میں انسان کے لیے دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے۔
اس لیے گناہوں سے کھمل اجتناب کرنا جا ہیے۔ ہرچیز کی ایک تا ثیر ہوتی ہے۔ جیسے آگ کے سرم ہوتی ہے۔ برف شنڈی ہوتی ہے۔ بیان کی اپنی اپنی تا ثیر ہے۔ اس طرح گناہ کی بیا تا ثیر ہے۔ اس طرح گناہ کی بیا تا ثیر ہے کہ وہ بندے کے دل کو پریشان کردیتا ہے۔ چنانچہ کوئی انسان کتناہی راز داری

ے کناہ کیوں نہ کرے کوئی سمجھانے والانہیں کوئی روکنے والانہیں کوئی بٹانے والانہیں کرنی بٹانے والانہیں کر ہا ہے۔ اپنے ذہن کر ابنی کے مواقع بھی موجود ہیں۔ جو جی میں آئے وہی انسان کر رہا ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق اپنی Life کر ہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بندے کے مطابق اپنی اپنی کے دل کواللہ تعالی پریشان کر دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیس کہ اللہ کے یاس بچھ پریشانی کی مقدار بندھی ہوئی ہے ہم اگر گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پریشانی ہمیں چید جائے گی اور اس وجہ سے پھرزندگی میں سکون نہیں ہوتا۔

### سكون حاصل كيون نبير؟

کتنے لوگ ہیں جو Multi Millionaire (کروڑ بتی ' لکھ بتی بے صددولت مند) ہوتے ہیں مال بیسے کی بہتات ہوتی ہے۔لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ را توں کونیندیں ہمی نبیں آتیں۔ کولیاں کھا کھا کے سونا پڑتا ہے۔ ائیر کنڈیشنڈ کمروں میں رانوں كاويركمبل كے كركرو ثين بدلتے رہتے ہيں۔ نيند كي منتيں كرتے ہيں اور نيند آتى نہيں۔ ان سے بوچیس کہ بھئ آ پ کومسئلہ کیا ہے؟ کہیں سے کہ ظاہر میں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں۔اللہ کا دیا ہواسب کھے ہے۔جوجا ہے ہیں کھاتے ہیں جوجا ہے ہیں ہے ہیں۔ جس کے ساتھ جا ہے ہیں سوجاتے ہیں محرحالت مید کدول میں پھر بھی اطمینان نہیں ہے یہ جوبے چینی دل میں ملکی رہتی ہے۔ یہ جوڈیریشن ہوتی ہے۔اس کی آخر وجہ ہوتی ہے۔اوروہ وجه گناموں کی نحوست ہے۔غریب آ دی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتاہے ایسے خفلت کی زندگی گزارنے والے امیر وہ تو ایک ون میں کتنی دفعہ جیتے ہیں اورکتنی دفعہ مرتے ہیں۔ اتنے پریٹان ہوتے ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اگر ڈیریشن اور خورکشی کرنا جائز ہوتی تو سب سے زیادہ خودکشی کے لیے دنیا کے امیر تیار ہوتے۔ کسی کو inexcite سستی ہے۔ سکی کوڈ بریشن ہے کسی کوشفن ہے۔

### حيرت أنكيزنكته:

آپ ذراغور کریں کہ یہ بیٹیوں اگریزی کے لفظ ہیں اور ہماری اردوی زبان ہیں ہمی اس طرح استعال ہوتے ہیں۔ گویا ان کا ہم معنی ہماری زبان ہیں کوئی لفظ تھا بی نہیں۔ لہذا انگش کے انہی الفاظ کوہم نے انٹی زبان میں استعال کرنا شروع کرویا تو یہاں سے تابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں نہ کوئی ڈپریشن ہوتی تھی 'نہینشن ہوتی تھی اگر یہ کیفیتیں ہوتیں تو بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ نہا گئی ہیں بنایا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ مصیبتیں ہماری ازندگی میں اس وقت سے ہیں جب سے ہم نے تھم خداوندی کو اجاما تا شروع کردیا۔ جب سے ہم نے یہودیوں کے طور طریقوں کو اپنانا شروع کردیا تب سے ان کی زندگی کی کیفیات بھی ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہوگئیں۔

### مناهس بيخ كافائده:

جو بندہ گنا ہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسکودل کا سکون عطا فر مادیتے ہیں۔ کھانے کو روٹی نہ ملے فاقہ ہو گراس بندے کا دل مطمئن ہوگا'اس کا دل پریشان نہیں ہوگا۔

نہ ونیا سے نہ دولت سے نہ کمر آباد کرنے سے تسل ول کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

### ذاتى مشابره:

ہم نے ایک مرتبہ مجد کالینٹر ڈالا جولائی اگست کا مہینہ تھا۔ اتن گری اتن گری توبہ توبہ دو پہر کے وقت تو دھوپ میں چند منٹ نہیں کھڑے ہواجا تا تھا۔ ہم نے ایک بیج کے قریب چھٹی کردی۔ کام کرنے والے لوگ دو تین محنثہ کے لیے آ رام بھی کرلیں مماز پڑھ لیں کھانا کھانیں۔ اور Fresh ہونے بعددوبارہ کام شروع کردیں گے۔

توین نے دیکھا کہ باہر کنگریٹ کا ڈھیر لگا ہواتھا۔ اب بتائیں کہ جب نمیر کی 50,49 ڈگری سلیکس ہو۔اس وقت تو باہرزین بھی گرم ہوتی ہے اورا گرکنگریٹ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کنگریٹ کے ڈھیر پرایک کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کنگریٹ کے ڈھیر پرایک مزدورکوآ رام کی نیندسوئے ہوئے دیکھا۔اس کود کی کر بافتیار میری زبان سے شعرفکا:

کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہمی آ جاتی ہے آ رام کے ساتھ

توجولوگ مناہوں سے بچتے ہیں۔ان کو گرمیوں کی کڑکی دھوپ میں کنگریٹ کے فر میر پر بھی آ رام کی نیندآتی ہے۔اور جومن مانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ان کوائیر کنڈیشنڈ ساؤنڈ پروف کروں میں بھی نیند ہیں آتی۔حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کا دل پریشان کردیتے ہیں۔

### سبق آموزمثال:

میں اپنے دوستوں کو بعض اوقات ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچپن میں اپنے ہوں
کے ساتھ ایک ولیمہ کی دعوت میں جانا ہوا کسی ہوے ہوئل میں تو انہوں نے ہوئے سٹم کیا
ہوا تھا تو دیکھا کہ بڑی ہوئی تھال میں جن کے اندر سالن ہے کھانا ہے اور اس کے یئے
انہوں نے بتی جلائی ہوئی ہے۔ اب ہرتھال کے یئے ہم نے بتی پہلی مرتبہ جلتے دیکھی تو اس
مینجر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ بحی بارا تیوں کو کھانا کھانے میں دو تین
مینے کئیں مے لوگ آتے رہیں میں کے ملائے جاتے رہیں می ۔ تو ہم نے ہر کھانے کے
یئے اس لیے بتی جلائی کہ کھانا مستقل کرم رہے۔ وہ بچپن کی سی ہوئی بات الی ذہن میں
بیٹے می کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو بندہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی

#### ( خطبات نقیر 👁 👁 🗫 🗢 ﴿ 161 ﴾ 🗢 🗫 خواتین سے چندا ہم باتیں 🔾

زندگی میں بن جلادیے ہیں اوروہ بن اس کو کرم رکھتی ہے۔

مجمی اولا دکواللہ تعالی بی بناویت ہیں۔ بیٹا ہے پڑھتانہیں توجہ بیں ویتا عصر زیادہ كرتاب - بث وحرم ب مندى ب كام چورب اب كنيكوبي مرول جتاب راس كى حالت و کھے کے مجمی اللہ تعالیٰ بٹی کو ایس بنادیتے ہیں۔ کہنے کو بٹی ہے گر اس کی توجہ دوستیاں لگانے کی طرف ہوجاتی ہے۔اب ماں اپنی بیٹی کی پیھالت کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ حیب حیب کرروتی ہے۔ تنہائیوں میں اللہ سے ماتھتی ہے۔ بیٹی کیا ملی کوئی مصیبت محمر میں بال لی۔اس نے تو ماں کا جینا حرام کردیا۔ ہروفت اس پر پہرا دو پتانہیں بیکسی روح پیدا ہوگئی۔توماں جب پریشان ہوتی ہے جمعی اس پر بھی اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری خطاؤں کی وجہ ہے اللہ نے اس کو Heat source ہنادیا ہے۔اوراس کی وجہ سے مجھے پر بیٹانی مل مئی ۔ مجھی کسی کواولا دہوتی ہی نہیں۔اس کے لیے یہ چیز بتی بن جاتی ہے۔ مجمی کسی کے لیے خاوندیتی بنتاہے۔ اور اگر خاوند مجر جائے یا خاوند ہوی کو پریشان کرنا شروع کردے تو اس عورت کی تو دنیا میں کوئی حالت ہی نہیں ہوتی۔جس سے محبت کی تو قعات ہوتی ہیں۔ جب وہی دل جلانا شروع کرے تو دل یہ کیا گزرتی ہے۔وہ عورت سمی کو بتا ہمی نہیں سکتی۔ س سے سامنے بات کھولئے کس کو اپنی من کی حالت نتائے کر اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کواس کے لیے Heat Source بناد سیتے ہیں۔ ذرا ذراس بات به تنقید- کمانا شندا کیون موگیا؟ مرج کم کیون موگن؟ نمک زیاده کیون موكيا؟ يرتوايين بكرتم أنا كوند من التي كون مو

### ايك خاوند كاانو كماانداز:

ہمیں ایک خاونداییا بھی ملاجوا پی بیوی سے خت ناراض کئی کئی مہینے سے بات نہیں کرتا تھا۔اس کوتو کو یا اس نے جیل میں رکھا ہوا تھا۔تو جب پتا چلاتو ہم نے اسکو بلا کر سمجمایا پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے۔ تواس کواعتراض بیتھا کہ بس میری بیوی میں عقل ہی شہری بیوی میں عقل ہی خبیس ہو جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے۔ ہم بات س کے حیران ہو گئے کہ خاوند کواس بات پہر اعتراض ہے کہ بس جو میں کہوں وہی کرتی ہے۔ حالا نکہ بیتو صفت ہے مگراس کواس پہمی خصہ کہ جی بس جو کہووہی کرتی ہے۔

### مناهول كي تحوست:

کی مرتبہ فاوند دوستوں میں بہت زیادہ مینے کھیلے مسکرانے والا گھر میں آتا ہے تو ایسے چہرے کے اوپراس کے غصہ ہوتا ہے کہ جیسے پتانہیں گھر والوں نے کیا قصور کردیا۔
اس کی مسکرا ہے کو بیویاں ترس جاتی ہیں۔ تو پر بیٹانی کی زندگی۔ حالا فکہ اس کی بیوی اچھی ہوتی ہے۔ گرچھے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے خاوند کو اس کے لیے بتی بناویے ہیں۔ گی مرتبہ خاوند تو ٹھیک ہے کام چور ہوتا ہے۔
اس کے خاوند کو اس کے لیے بتی بناویے ہیں۔ گی مرتبہ خاوند تو ٹھیک ہے کام چور ہوتا ہے۔
کام کوئی نہیں کرتا۔ احساس فرمہ داری نہیں ہوتی۔ اور کئی مرتبہ اللہ تعالی کوئی حاسمہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی پڑوین حسد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا ساس ایسی ملی کہ بتی بن گئی۔ جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے زندگی۔ لیکن وہ اس چیز کونہیں سوچنا کہ سیمیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت ہے زندگی۔ لیکن وہ اس چیز کونہیں سوچنا کہ سیمیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

### فضيل بن عياض عيشك كاقول:

فضیل بن عیاض میشد فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے میں مجھے سے کوئی کوتا ہی ہوئی میں نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں جومیرے ماتحت میں میں اللہ علیہ ہوئی میں اللہ علیہ ہوئی کی ۔ ادھر میں نے کبیرہ محناہ کیا۔ میری اطاعت کرنے سے کوتا ہی کی۔ ادھر میں نے کبیرہ محناہ کیا۔ ادھر بیوی نے میری نافر مانی کی ۔ یا اولا دینے نافر مانی کی یا نوکروں نے نافر مانی کی یا کم

از کم میرے سواری کے جانور گھوڑ ہے یا گدھے نے میری نافر مانی کی۔جیسے کہتے ہیں کہ ہر
عمل کارڈ مل ہوتا ہے تو گناہ ایک عمل ہے اس کارڈ مل ہو کے رہتا ہے۔ گناہ کرنے کا افتیار
بندے کے پاس ہے لیکن اس کے رڈ ممل کورو کئے کا افتیار نہیں ہے۔ ہاں سوائے اس کے
بندے نے پاس ہے لیکن اس کے رد ممل کورو کئے کا افتیار نہیں ہے۔ ہاں سوائے اس کے
کہ انسان فور آ اپنے رہ سے معافی ما تک لے۔ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔
ہم الزام ان کو دیتے تھے تھے تھے د کور اپنا لکل آیا

#### بمارى قابل افسوس حالت:

آج کل تو حالت بیہ کہ بس جادوٹونے ہیں کاروبار کسی نے باندھ دیاہے جی پی کارشتہ کی نے باندھ دیاہے جی پی کارشتہ کی نے باندھ دیاہے جی حالات ہمارے اجھے نہیں کسی نے پچھر دیاہے۔ اواللہ کی بندیوں کی کوچھوٹارہ بناتی ہو کوئی رزق کوئم کرسکتا ہے کوئی باندھ سکتا ہے۔ نہ کوئی باندھ سکتا ہے۔ نہ کوئی ہو تیں دے سکتا ہے۔ بیسب کام پروردگار کے ہاتھ ہیں ہوتا ہے ہمیں اگر یہ معیبتیں پیش آتی ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہوتا ہے ہمیں۔ آپ کوتو دیکھتے نہیں۔

جب کہا میں نے کہ یااللہ تو میرا حال و کیے عم آیا میرے بندے نامہ اعمال و کیے توہم اپنے نامہ اعمال کوتو د کیھتے نہیں نمازوں میں ہم نے ستی کرلی۔ ایر بیٹانی کیوں آتی ہے؟

پردے میں ہم نے کوتا ہی کرلی احساس ہی نہیں کہ رب کریم نے پردے کا تھم دیا۔
او جی بیتو کزن ہیں ہمارے اپنے ہیں۔اور بیتو اپنے رشنے دار ہیں براوری ہے۔اب اگر
عورت اس طرح اللہ کے حکموں کو پامال کرے کی اور غیرمحرم مردوں کے سامنے آئے گی تو
مجر بیر کیا کے گی کہ میں پریشان کیوں ہوں۔ پریشان تو خودا پے عمل کی وجہ سے ہوگی۔

#### خطبات فقیر 🗨 🕬 🗫 🗘 (164) 🛇 🕬 🗫 خواتین سے چنداہم باتمی

کتنے کھر ہیں جن میں ٹی وی کی سکرین پرروزتماشے دیکھے جاتے ہیں۔ کتنے کھرول کے اندر موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہوتی ہے نمازوں سے بے پروائی ممرکے افراد اگردس ہیں تو مشکل سے دویا تین ہو مے جو تلاوت یا قاعد گی سے کرتے ہیں۔ باقیوں کو تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔

#### شربعت سے دوری:

اپی بیٹیوں کو بن سنور کے اپنے ساتھ بازار مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔اور
کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں تو شاپنگ نہیں کررہے ہم تو دوبی میں کررہے ہیں۔تو کیا دوبی
میں خدا کا قانون لا گوئیں ہے۔بس آئی می بات وہاں واقف دیکھنے والا کوئی نہیں تو بی بھی ۔
نگے سر پھررہی ہے۔ماں بھی نگے سر پھررہی ہے اوراس کو پھر گنا وہی تھیں۔

## لحقربية

اگرآپ غورکریں تو کتنی ہماری کوتا ہیاں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر سیمیبتیں ہمارے او پرآتی ہیں۔اللدرب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمادیا:

﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْوِیمَا کَسَبَتُ آیْدِی النَّاسِ ﴾ (سورة الروم: ۳۱) خشکی اورتزی میں جوفسا دُنظر آتا ہے بیانسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری م جگدار شاوفر مایا سنیے اور دل کے کانوں سے سنتے

﴿ وَمَا اَصَابِكُهُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيْدِينُكُهُ ﴾ جو بعی ممانی ہوئی ہے۔ جو جہ جم جم جو بھی مصیبت پہنچتی ہے۔ وہ تہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔

﴿ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير ﴾ (سور والثوري آيت ٣٠)

اور کتنی تمہاری کوتا ہیاں تہہیں معاف کردیتے ہیں۔اگروہ معاف نہ کرتے تو تہہیں تو جینے کاحق ہی نہ ملتا ہے اس قابل ہتھے کہ اس دنیا میں جی سکتے ۔جس مالک کا دیا کھاتے ہو ( خطبات نقیر 🛈 🕬 🗫 🛇 ﴿ 165 ﴾ 🛇 🐠 🗫 خوا تمن سے چندا ہم ہا تمی

جس ما لک کی دی ہو کی زندگی گز اررہے ہواس خدا کے علم کی نافر مانی۔

#### رحمت خداوندی:

یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے ورنہ تو شکلیں مسخ ہوجا تیں۔ زمین کو حصاب کو دھنسالوا ہے اندر۔ اور یا نہیں سر کے اوپر پھروں کی بارش ہوجاتی کی ایمیت العالمین کا حصہ ہے کہ بارش ہوجاتی کی ایمیت العالمین کا حصہ ہے کہ شکلوں کے سخ ہونے ہیں۔

ورندتواور بھی تو میں تھیں۔ کناہ کیا توان کے چروں کواللہ نے بندراور خزیر کی طرح بتاویا۔ ﴿ فَقَلْنَالَهُمْ كُونُو اقِرَدَةً خَاسِنِيْنَ ﴾ (سورة البقرة آیت ۱۵)

ای طرح کے گناہ ہم کرتے چررہے ہیں۔

# مہلی قوموں کے اعمال اور انجام:

شعیب علیہ السلام کی قوم میں تاپ تو اُں کی کی بیشی تھی۔ اللہ نے زائر لے سے مٹا کے رکھ دیا۔ قوم عمود کے دیا۔ قوم عمود کے اندر تکبر تھا اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کومٹا کے رکھ دیا۔ قوم عمود کے اندر بھی ای طرح کا معاملہ تھا۔ اک چیخ آئی اللہ نے سب کوموت کی نیندسلا دیا۔ آج ہم آگر اپنی زند کیوں میں دیکھیں تو یہ سب کے سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے آنے کوٹال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ العزت کی طرف سے عذاب کے آئے کوٹال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے۔ فیمٹی الصحیحت:

اکٹر لوگ تو بیسوچتے ہیں جی کہ جارے خلاف کسی نے جادوکر دیا۔ تعویز کر دیے بیہ جارے حساب سے تو نتا تو سے فیصد باتیں غلط ہوتی ہیں۔ عملیات والوں کے پیچے بھی نہ جا کیں۔ دہ پروفیشنل (Professional) فتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو فرائیں سے نہیں تو آپ کو فرائیں سے نہیں تو آپ کی فرائیں سے نہیں تو آپ کی جیب سے پہنے کیسے نکالیں سے اتو وہ پہلے ڈراتے ہیں کہ جی

آپ کوتو بہت زبردست جادو کر دیا گیا ہے۔ اب جب زبردست جادو آپ نے سن لیا تو زبردست جادو آپ نے سن لیا تو زبردست رقم نکال کے آپ نے دے دی۔ ان کا کام بن گیا۔ وہ تو بندے کو Confuse کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ہمارے حالات کے بگاڑ کا دارو مدار ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ہم سدھر جائیں اللہ تعالی حالات کوسدھار دیتے ہیں۔

## يريشاني كاحل استغفار:

ہم میں ایسے لاڈ لئے نازنین ہیں ہم شرط لگاتے ہیں نہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر
ہم ٹیس ہوجا ئیں گے۔ پریشان ہیں سی کو پوچھو کہ سجد میں کیوں نہیں آتے کہتے ہیں کہ
جی اچھا بس کچھ کام ہے۔ پریشانی ہے ٹھیک ہوجائے گی تو میں آجاؤں گا۔ کیا مطلب؟
کہ پہلے اللہ تعالیٰ میرے حالات کوٹھیک کریں پھر میں اللہ کے گھر کی طرف چل کے آؤں
گا۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر آج جو پریشانیاں ہیں وہ انسانوں کے
اپنی زندگی میں برکتوں کو اترتے اپنی آتھوں سے دیکھتے۔ یہ کوئی طفل تسلی والی بات نہیں '
کہ بچے کوتسلی دے رہے ہیں ایک حقیقت بیان کررہے ہیں۔

کہ بچے کوتسلی دے رہے ہیں ایک حقیقت بیان کررہے ہیں۔

### وین میں کامیانی ہے:

آج آگرکوئی عورت دل میں بی عہد کر لے کہ میں نے آج کے بعدا پے مولا کے حکم
کی نا فر مانی نہیں کرنی 'کوئی کام میں نے خلاف سنت نہیں کرنا' وہ وکیے لے گی اپنی زندگ
میں اپنی آئھوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مسلوں کوحل فر مادیں سے سکھ اور سکون کی زندگ عطا
فر مادیں گے۔ بہت چیزوں کا آپ تجربہ کرتی ہیں۔ اسکا بھی تجربہ کر کے وکیے لیس۔ ہم تو
فر نکے کی چوٹ پہیہ بات کررہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجیدیہ بتارہا ہے۔
﴿ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُدْ اِی اَمَنُوْ اَوَ اَتَّهُوْ اَ﴾

#### خطبات فقیر 🛈 🕬 🕬 💜 167 🖟 🛇 🕬 خواتین سے چندا ہم ہاتیں

اگریگلی بستی دیسوں والے ایمان لاتے تقوی کواختیار کرتے۔

﴿ لَفَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (مورة الاعراف آيت ٩٦)

الله تعالیٰ آسان اورزمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔

#### گناه کے نقصانات:

مناہ کے اندر کچھتا ٹیر ہوتی ہے۔

☆ .....ایک تو تا ثیر بیر که گناه بندے کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔

ﷺ دوسری گناہ کی تاثیر سے ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔کسی چیز میں برکت نہیں رہتی۔

## بے برکت زندگی:

د یکھنے کو بہت مال پیدہ برکت نہیں ہے۔ کہنے کو جوانی کی عمر ہے صحت میں برکت نہیں ہے۔ ان بیس بائیس سال کی بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ جوڑوں میں درد ہے سانس پھول جاتا ہے۔ میں بے ہوش ہونے گئی ہوں۔اللہ کی بندی بیہ بائیس سال کی عمر بھی کوئی الیہ عمر ہے کہ جس میں بے ہوش ہونے گئی ہوں۔اللہ کی بندی بیہ بائیس سال کی عمر بھی کوئی الیہ عمر ہے کہ جس میں بے بیاریاں ہوں۔صحت میں سے برکت نکل گئی۔وقت میں برکت نمیں ہمتی ہوں لیکن کا م میر سے مثنے ہی نہیں۔وقت میں برکت میں ہوتی کہتی ہوں لیکن کا م میر سے مثنے ہی نہیں۔وقت میں برکت نہیں ہوتی ۔مملکو بن جاتے ہیں۔ایک کا م کرنا تھا برکت ہی نہیں۔ قوت حافظ میں برکت نہیں رہتی۔ مملکو بن جاتے ہیں۔اب ڈانٹ تو پرڈنی میں ہولتی بہت ہوں۔اصل میں بہ جہ اب برکت نکل گئی۔صحت سے بھی برکت وقت سے بھی برکت رزق میں سے برکت نہر چیز میں برکت نکل گئی۔صحت سے بھی برکت وقت سے بھی برکت رزق میں سے برکت نہر جیز میں بھاگ جب جب برکت نکل جاتی ہے تو پھر بندے کا یہی صال ہوتا ہے۔ دوڑ دوڑ کے بھاگ سے جب برکت نکل جاتی ہے تو پھر بندے کا یہی صال ہوتا ہے۔ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے بیچاری کا م سمینے کی کوشش کرتی ہے اور کا م سمینے نہیں ہیں۔گھر کے جفنے افر د

#### ( خطبات فقیر 🕒 🗫 🗫 🛇 ﴿ 168 ﴾ 🗘 دو کھی 🕏 خواتمن سے چندا ہم یا تمی

استے بہار۔ آج ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور انجی اس کوشفانیس ہوئی تو وور ابھار جب دوسر اجانا شروع کر دیتا ہے تو تیسر ابھار۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لائن بی گلی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں بربری کی علامت ہے تو گناہ کی ایک تا فیر تو یہ ہے کہ بندے کا دل پر بیٹان رہتا ہے۔ اور دوسری تا فیراس کی بیر ہے کہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ کس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے تہ بندے کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ کس کام میں برکت نہیں ہوتی ہوتے ہوں کے افزام ہوتے ہیں خاوند کی گھوریاں ہوتے ہیں۔ ساس کے طعنے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے افزام ہوتے ہیں۔ برکت بی نہیں کسی چیز میں پھر اپنے آپ سے نگ ہوکے کہتے ہیں کہ جی اس سے تو واقعی بات فیک ہو کے کہتے ہیں کہ جی اس سے تو موبانا بہتر ہے۔ تو واقعی بات فیک ہے اگر ہم نے گناہوں کی جان نہیں چھوڑنی تو معیبتوں نے بھی ہماری جان نہیں چھوڑنی پیر معیبتوں نے بھی ہماری جان نہیں چھوڑنی پیر معیبتوں نے بھی ہماری جان نہیں چھوڑنی پیرمعالمہ ہمارے افتیار میں ہے۔

# الدرب العرت كي فرمانبرداري برانعام:

آئ کی اس مجلس میں ہم دل میں بید عہد کرلیں کہ ہم نے اپنے مولا کی آئ کے بعد

نافر مانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی آپ کے وقت میں بھی برکت دیں گے۔ صحت میں بھی

برکت دیں گئے دین میں بھی برکت دیں گے اور عزت میں بھی برکت دیں گے۔ ہر بندہ

آپ کی عزت کرے گا۔ جس عزت کو آپ ڈھونڈ تی پھر تی ہیں۔ کہ میری تو سرال میں

کوئی عزت کی میں۔ آپ دیکھا آپ اللہ کے تھم کی عزت کریں اللہ تعالی آپ کو انسانوں

اور لوگوں کے درمیان عزتیں عطافر ما کمیں گے۔ تو ممنا ہوں کے دو نقصانات استے واضع

میں کہ ان کوئ کوئی نہیں کرتی ہے فیصلہ کر لینا جا ہے کہ آئ کے بعد میں نے اللہ تعالی کے تھم

کی نافر مانی نہیں کرنی۔

### دعا قبول كيون بيس موتى:

يه جو جهاري وعا كيس قبول نهيس موتيل روز ما تكتيح بيس مبح بهي شام بمي ون بمي رات

مجی آور قبولیت سے آٹار ظاہر میں ہوتے۔ After all یکہاں پہ Zong لگاہوتا ہے کہ دعا اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ کنا ہوں کا Zong لگاہوتا ہے۔ جیسے کسی پرندے کورس سے باندھ لیں اڑ ہی نہیں سکتا۔ ہماری دعا تمیں ہمارے کنا ہوں کی رسیوں میں ایسے جکڑی جاتی ہیں۔ دواو پراڑ نا چاہتی ہیں اونہیں سکتیں۔

#### قبوليت دعا كاراز:

اس کیے ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ جو محض اپنے علم اور اراد سے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں' اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے ۔ تو آج کی اس محفل میں آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے آج کے بعد اپنے علم اور اراد ہے سے اپنے مالک کی نافر مانی نہیں کرنی۔

## انو تحى مثال:

یہ کیے ہوسکا ہے؟ ویکھیں ایک گھر ہوتو خاوند کا اس میں کتا تھوڑ اساا تھیارہے کہ گھر
اس نے بنایا' خرچہ وہ ویتا ہے' باپ کہلاتا ہے' کسی کا خاوند کہلاتا ہے۔ وہ خاوند جو
ویکھیا ہے۔ اپنے گھر میں کسی کو کہ میری مانی نہیں جاری تو کہتا ہے کہ اچھا اس گھر میں تم
رہو سے میں بھی ویکھیا ہوں کیسے تم خوش رہتے ہو۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک
انسان دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانو کے تو تم کیسے یہاں ٹھیک رہ سکتے
ہو۔ فیکٹری کا منجر مزدور کو کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو کے تو میں ویکھتا ہوں تم یہاں
رہو کے کیسے؟

تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا' سب نعتوں سے نواز اگر ہم اس کے ہی حکموں کو تو ڑتے رہیں مجے تو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے بھریں سے دو کیا پھر ہم خوشیاں مناتے بھریں سے یہ پھر پروردگار کی طرف سے بھی بہی ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو تو نے کرلیا اب میں بھی و کے میں ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو تو نے کرلیا اب میں بھی و کے میں ہوتا ہے کہ بندے گناہ تو تو نے کرلیا اب میں بھی و کے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدنا می کسی کے ذھے۔ پھر روتی ہیں کہ و کھیا ہوں تم خوش کیسے ہوتے ہو۔ کرتا کوئی ہے اور بدنا می کسی کے ذھے۔ پھر روتی ہیں کہ

جی میں نے تو سی پھر نہیں کیا۔ بھئ آپ نے جواللہ کے حکموں کی نافر مانی کر لی وہی پھر یافی ہے۔ اب اللہ نے بے عزتی آپ کے سریہ ڈالنی ہے پریشانی آپ کے سریہ ڈالنی ہے۔ اور آپ خوامخواہ پھریہ کہیں گی کہ میرے اوپریہ صیبت آھئی۔

#### مديث قدسي:

اس لیے جوانسان بھی تقوی طہارت کی زندگی گزارے گا نیکوکاری پر بیزگاری کی زندگی کواختیار کرے گا اللہ تعالی کی مددشامل حال ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے بندے ایک تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ پورا ہو وہ جو تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ پورا ہو وہ جو تیری مرضی ہے تو ایک بندے میں تخصے تھکا بھی دوں گا۔ اور تیری مرضی کو بھی پورانہیں ہونے دو گا۔ اور آگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کا موں کو بھی سنوار دوں گا۔ وراگر تو چاہے کہ پورا ہو جو میری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کا موں کو بھی سنوار دوں گا۔

# كتنے برے ہیں حوصلے پروردگاركے:

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے آج صلح کرلیں۔ بیگناہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے کی مانند ہیں ۔اس لیے تو فر مایا کہ جوسودی کاروبارکرتے ہیں۔

﴿ فَأَذَنُو ابِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (سورة البقره آيت ٢٤٩)

توجم معصیت کے ذریعے اب تک نافر مانیاں کرتے پھردہ ہیں۔ آج ہم تو بہ کے ذریعے اپنے ماتھ کے ذریعے اپنے مالک کے ساتھ کی کرتے ہیں۔اور آئندہ نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گرنے اور آئندہ نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گرارنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ بینیت کرلیس پھردیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے ہوتی ہے۔وہ پر وردگار قرآن نظیم الثان میں فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴾ (مورة انفطار آيت ١)

اے انسان تختبے تیرے کریم پر وردگار ہے کس چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔ حالانکہ

حق تو پیبنا تھا کہ جو بندہ حق تعالی کے درسے پیٹے پھیر کے جاتا اس کو پیچھے سے اک لات لگائی جاتی کمر میں اور دروازہ بندکر کے کہا جاتا۔اے بد بخت آج کے بعد تیرے لیے بیہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بندکر دیا گیا۔گرمیرامولا کریم ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُ وفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (موره بقره آيت١٣٣)

وہ پیٹے پھیر کے جانے والے کے لیے دروازے بندنہیں کرتا۔ بلکہ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ يَأَالُّهُ هَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴾ (سورة انفطارآيت ٢)

اے انسان تجھے تیرے کریم پر وردگار سے کس چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔
جس طرح کوئی چھوٹا معصوم بچہ ماں باپ سے روٹھ جائے تو وہ اس کو گود میں لے
جی پارکرتی ہے۔ مناتی ہے کہ بیٹا پنی ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ بالکل بہی انداز ہے اس
پروردگارکا۔ اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھو کے میں ڈال دیا۔
کیوں دھکے کھا تا پھرتا ہے۔ کیوں بدنامیاں لیتا پھرتا ہے۔ کیوں پریشانیاں لیتا
پھرتا ہے۔ کیوں تجھے زندگی میں سکون نہیں۔ آؤسکون میری ذات سے ملے گا۔ تہمیں
زندگی میں عز تیں مجھ سے ملیں گی۔ عزت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ آؤمیرے درکی طرف

میں تہہیں پرسکون زندگی عطا کروںگا۔ تو ہمیں جا ہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے درکی طرف آئیں پروردگارفر ماتے ہیں: ﴿اَلَیْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ﴾ (سورہ زمرآیت ۳۱)

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیا ضرورت ہے عاملوں کے پیچھے جانے کی مضرورت ہے کسی اور کے پیچھے جانے کی اسرورت ہے کسی اور کے پیچھے جانے کی اسے درب کومنا لیجئے اور دل میں بیہ بات بٹھا لیجئے کہ میرااللہ میرے لیے کافی ہے۔اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطافر مادے۔

﴿ خطباتِ فقير ۞ ﴿ ﴿ 172 ﴾ ﴿ ﴿ 172 ﴾ ﴿ خوا تمن ہے چندا ہم ہا تمن

# الله رب العزت كى بندے سے محبت:

پروردگارتوابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے قربہ کیلیں۔اس لیے تو فرمایا:
﴿ یَااَیُّهَا اَلَّذِیْنَ اَمَنُوْ اَتُوبُوْ اِلْکَی اللّٰهِ تَوْبُهُ نَصُوحاً ﴾ (سرۃ اُتحریم آیت ۸)

تواے ایمان اللہ کے سامنے بھی تو بہ کرلو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پھڑے ہوئے بندے کا انتظار اس کا پروردگار

ہوئے بیٹے کا انتظار ماں انتائیں کرتی جتنا بھڑے ہوئے بندے کا انتظاراس کا پروردگار

کرتا ہے۔اوراگر کی مال کا بیٹا بچھڑ جائے آپ جائی ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔نہ

کمانا اچھا لگتا ہے نہ چینا اچھا لگتا ہے۔نہ نیند آتی ہے۔کہیں سکون نہیں ملتا۔ ماں اپنے بیٹے کمانا واقعار ہیں ہوتی ہے۔کہیں سے فہر آجائے اگرتھ کا ویہ سے ذرا اونگھ آتھی گئی اور

کے انتظار ہیں ہوتی ہے۔کہیں سے فہر آجائے اگرتھ کا ویہ کی وجہ سے ذرا اونگھ آتی ہے۔کہیں میرا بیٹا نہ آگیا ہو گا انتظار ہوتا ہے۔تو پھڑے کا انتظار ہوتا ہے۔تو پھڑے کہ انتظار ہوتا ہے۔تو پھڑ گڑے بندے کا انتظار ہوتا ہے۔تو پھڑے گڑے۔

## ب سبارون كاسبارا كون:

ای لیے وہ انسان جس نے گناہ کرتے کرتے بال سفید کرلے 'کبی نماز کے لیے معجد میں نہ آیا اور اب اس کی ہوئی جمی زندہ نہ رہی اتنا بوڑھا ہوگیا کہ بچ بھی چلے گئے کوئی اپنا بہن بھائی نہیں 'کوئی بھی رشتہ وارنیں 'کسی کے ہاں واقفیت کی وجہ سے یہ رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے گھر سے منع کر دیا کہ آپ کی کھانی سے ہمارے بچ پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے میاں آپ چلے جا کیں۔ انہوں نے بھی گھر سے دھکا دے پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے میاں آپ چلے جا کیں۔ انہوں نے بھی گھر سے دھکا دے وریا۔ اب اس بوڑھے کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا 'جائے کہاں۔ کون اس کو کھلائے اور پلائے اس کی خبرگیری کرے۔ اب اگھی پکڑے یہ گھرسے باہر لگلٹا ہے۔ حالت بہ ہمنہ پلائے اس کی خبرگیری کرے۔ اب اگھی پکڑے یہ گھرسے باہر لگلٹا ہے۔ حالت بہ ہمنہ میں وانت نہیں۔ کا نوں میں شنوائی نہیں۔ کا نوں میں شنوائی نہیں۔ کا نوں میں شنوائی نہیں جہم میں طافت نہیں۔ اب اگر لائھی کے سہارے یہ سوچتاہے میں کہاں جاؤں تو

### خطبات نقیر @ پھی ﴿ (173 ﴾ ﴿ (173 ﴾ خوا تمن ہے چندا ہم باتمی

خیال آتا ہے۔ اپ رب کے دروازے پہ جاتا ہوں کوئی اور درواز والیانہیں کہ جے میں کھنے ماسکوں۔ چنانچہ ہا نیخ ہوئے یہ یاخی پوڑھا اگراپ رب کے کھر کی طرف جاتا ہے تو رب کریم اس کو طعنہیں دیتے۔ تم نے جوانی کہاں ضائع کی تیرے مال کا کیا بنا۔ ٹو تو جوانی میں غیروں کے پیچے بھا گنا پھرتا تھا۔ اوسن مال کا کیا بنا۔ ٹو تو جوانی میں غیروں کے پیچے بھا گنا پھرتا تھا۔ اوسن کی پستش کرنے والے اب تمہیں میرا گھریا د آیا۔ پرورگار طعنہ ہیں دیتے۔ یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں اب پوچھتے اوپوڑھے اوپوڑھے ان زندگی گزار کے میرے در پہ کیا لائے ہو۔ بلکہ یہ پوچھتے ہیں اب بوڑھے بوڑھے تا کہ بیرے در پہ کیا لائے ہو۔ بلکہ یہ پوچھتے ہیں اب بوڑھے کہاں بوڑھے کہاں بوڑھے کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَاتَانِي يَمْشِي النَّيْتُهُ هُرُولَةً﴾

اگروہ چل کے بیرے گھر کی طرف آتا ہے بیری رصت اس کی طرف دوڑ کے جاتی
ہے۔اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں تو اپنے بندوں پہ واقعی ماؤں سے بھی ستر گناہ زیادہ
مہریان ہے۔ہم کتنے ٹالائق بے 'ہم کتنے گھٹو بے۔ہم گناہوں کے پیچے پڑے رہے۔
بھا مجتے رہے گلوق کی محبوں میں اور ہم وقت کو ضائع کرتے پھرے۔اللہ آج بات سمجھ
میں آئی آپ سے ہم نے صلح کرنی ہے اور آپ کو ہم نے منا تا ہے۔اے میرے مولا! ہم
اپنے گزرے گناہوں پہ نادم ہیں 'شرمندہ ہیں۔ہمیں معاف کرد ہے جے۔ اور آبندہ ہمیں
نیوکاری کی زندگی عطافر ماد ہے ۔اس کو کہتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو اِتُوبُو اللّهِ اللّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً ﴾ (سورة الحَرَمَ آية ^) الله تعالى جارى توبه كوقيول فرما كيس اور جميس عز توس كى نيكيوس كى دين والى زندگى نصيب فرما كيس -

وَ آخِرُدُعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ O وَآخِرُدُعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### مناجات

کس سے مانگیں کہاں جا کیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب كا دا تا ہے تو 'سب كو ديتا ہے تو 'تيرے بندوں كا تيرے سوا كون ہے کون مقبول ہے کون مردودہے 'بے خبر! کیا خبر تھے کو کیا کون ہے جب تلیں محمل سب کے میزان پڑتب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کھراکون ہے کون سنتاہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں تنجی ہے مقسوم کی رزق پر کس کے ملتے ہیں شاہ و گدا' مندآ رائے برم عطا کون ہے اولیاء تیرے مختاج اے رب کل! تیرے بندے ہیں سب انبیاء ورسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پیچان تیرے سواکون ہے میراما لک میری سن رہا ہے فغال مانتاہے وہ خاموشیوں کی زبال اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو تامہ برکیا بلائے صبا کون ہے ابتدائجی وہی انتہا بھی وہی ناخداہمی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کوان ہے وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک وتر ' فہم وادراک کی زدمیں ہیں سب مگر ماسواایک اس ذات برنگ کے فہم وادراک سے ماوری کون ہے انبياء اوليا الل بيت ني تابعين والليومحابة بير حب آبي محر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تونہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے الل فكر ونظر جانتے ہيں تھے كي نہ ہونے يہ بھى مانتے ہيں تھے اے نعیر اس کو نو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھا کون ہے









\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

يَهُمَ الْمُومِنُونَ إِخُوكُا (سَرة الحِات آيت ا)

معاشرت کے راہنمااصول

زرناورت منولانا برخ الفرق المائية مجدي لله مضرف برخ الفرق المائية

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

شم العت خي بمين اليك بهت خوبصورت سبق و يا فر ما يا: ﴿ وَلَا تَصَعِدُ خَيِدُكُ لِلنَّاسِ \* ( سورة لقمان: آيت ١٨)

کہ جب بھی تم کی انسان سے طوشگفتہ چبرے کے ساتھ کھے ہوئے چبرے کے ساتھ مسکرات چبرے خصے میں بندہ کچولے ہوئے جبرے کے ساتھ وہرے کو ملتا ہے۔ تو اگلا بندہ دیکھ کر جبران ہوتا ہے کہ اس کے داس کے دل میں کس قدرنفرت ہے؟ شریعت نے اس میں سلمان کی قید بھی نہیں لگائی لیلنگ اس انسانوں ہے۔ اس لیے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اللّٰ خلق عیکا گالله یخلوق انسانوں ہے۔ دہ بھی انسان ہے کہ مسلمان ہے کافر ہے۔ جب آ ہاس سے اللہ تعلق کی عیال ہوئے ہوں انسان ہے کہ مسلمان ہے کافر ہے۔ جب آ ہاس سے مسلمان تو چبرے کا تاثر آ ہے کا بھیشدا چھا ہو۔ چبرے کے او پر آ ہے کے رعنائی ہوئی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچے گا۔ اس جب ہے۔ آ ہوں اس میں سارے انسان شامل ہیں۔ مسلمان کی قیدنیں کیلئے تو کا فر بھی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچے گا۔ اس میں مسلمان کی قیدنیں کیلئے تو اس میں سارے انسان شامل ہیں۔

زرناور حضرت بیرخ فرالفر قارای نقشبندی میشددی

# معاشرت کے راہنمااصول

اً لُحَمُّدُ لِلْهِ وَكُفِى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَّطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( ) بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ( مورة الجرات: آيت ١٠)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَكِهِ ۞

سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلَمُّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞وَالْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ۞

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ

#### ايمان والول كاباجمي رشته:

دین اسلام عالمی دین ہے ٔ دین فطرت ہے ٔ ہر دوراور ہرز مانے میں انسان کو بہترین زندگی گزارنے کاسبق دیتا ہے۔ شریعت اسلامی نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ:

إِنَّمَاالُمُومِنُونَ إِخُوةً

بے شک سب ایمان واسلے آپس میں بھائی ہیں۔

ایک بھائی ہوتے ہیں خون کے رشتے سے ماں باپ ایک ہیں۔اس لیے وہ ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں۔اورایک بھائی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ایمان کے دشتے سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب بہآ کہیں میں بھائی بھائی کی مانند ہیں۔ جب سب ایمان والحے آپس میں بھائی ہوں تو یقینا مل جل کر رہنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔
شریعت نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جب بھی ہم کسی بندے سے لیس توسب سے پہلا
تاثر جو بندے کو ملتا ہے اس کے چہرے کے اثر ات سے ملتا ہے۔ یہ بندہ خوش ہے یا ناراض
ہے یہ بندہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے۔ یہ بندہ لکھا پڑھا ہے یا جا ال ہے۔
تو چہرے کے تاثر ات بتاتے ہیں کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے؟

### شريعت كاخوبصورت سبق:

شريعت نے ہميں ايك بہت خوبصورت سبق ديا۔ فرمايا:

﴿ وَلَا تُصَعِيرُ خَدَّكُ لِلنَّاسِ ﴾ ( مورة اتمان: آيت ١٨)

کہ جب بھی تم کسی انسان سے ملوشگفتہ چرے کے ساتھ کھلے ہوئے چرے کے ساتھ مسکراتے چرے کے ساتھ مسکراتے چرے کے ساتھ وہ سرے کو ملت ہے۔ تو اگلا بندہ و کھے کر جیران ہوتا ہے کہ اس کے ول میں چیرے کے ساتھ ووسرے کو ملت ہے۔ تو اگلا بندہ و کھے کر جیران ہوتا ہے کہ اس کے ول میں کس قد رنفرت ہے؟ شریعت نے اس میں مسلمان کی قید بھی نہیں لگائی ۔لِلنّاسُ انسانوں سے ۔اس لیے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اُلْحَلُقُ عِیمَالُ اللّٰہ بِحُلُوقِ اللّٰہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ جو بھی انسان سے ملیں ہے کھی انسان ہے کہ مسلمان ہے کا فر ہے۔ جب آپ اس سے ملیس تو چیرے کے اوپر آپ کے دعنائی ہو محبت ہو۔ جب آپ اس میں آپ جو جب آپ اس میں سارے انسان ہونے کے بارے میں سوچے گا۔اس میں مسلمان کی قیر نہیں اللّٰہ اس اس میں سارے انسان شامل ہیں۔

### شريعت كى تين سنهرى باتيس:

پہلی بات: جب تم کسی کو ملوتو تھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملؤ محبت دالے چہرے کے ساتھ ملو۔ دوسری بات: کہ انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چانا ہے کہ یہ نیک انسان ہے یا برا انسان ہے۔ یہ مہذب انسان ہے یا وحثی انسان ہے اکمر مزاح پتہ چانا ہے تا کہ یہ کیسا ہے۔ شریعت نے فر مایا قولو اللّناس مسلّان کی مسلّان کی تفتگو کرو۔ تمہارے الفاظ کا چنا و ایسا ہو مخاطب کرنے کا طریقہ ایسا ہو بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ تمہاری ہات دوسرے بندے کے دل میں از جائے۔ اس میں مسلمان کی قید ہیں ہے کوئی بھی ہے۔ فرمایا ''قُدولُو اللّناسِ" تم انسانوں کے ساتھ اجھے مسلمان کی قید ہیں ہے کوئی بھی ہے۔ فرمایا ''قُدولُو اللّناسِ" تم انسانوں کے ساتھ اجھے انداز سے گفتگو کرو۔

تیسری بات شریعت نے یفر مائی کرتم دوسر بے لوگوں کوا پینشر سے بچاؤ ہرانسان
کے اندر خیر بھی ہے اور شربھی ۔ ہم شراور خیر کا مجموعہ ہیں ۔ جوسرا یا خیروہ فرشت مجموعہ وہ حضرت انسان ۔ توشر یعت نے کہا کہ تم دوسر بے لوگوں کو شیطان جو خیراور شرکا مجموعہ وہ حضرت انسان ۔ توشر یعت نے کہا کہ تم دوسر بے لوگوں کو ایپ شربے بچاؤ ۔ مثال کے طور پر بی چاہتا ہے کہ فلاں بند بے کوایک ایسی بات کریں کہ اس کا ندات اڑا کیں ۔ اب دل میں ایک ایسی ہوا ہوت ہو گھوں میں رسوا ہو۔ شریعت کہتی ہے تیں ہوا ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ ذکو گو سے میں رسوا ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ لوگوں میں رسوا ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ ذکو گو سے بین ہو گوں کو بچاؤ ۔ یہ تین ایسی باتیں ہیں کہتمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میل جول رکھ رکھاؤ ۔ یہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا چاہیے۔ بھلے وہ مومن ہے یا کا فر۔ ایک جگہ پر رکھ رکھاؤ ۔ یہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا چاہیے۔ بھلے وہ مومن ہے یا کا فر۔ ایک جگہ پر شریعت نے لائن تھنچے دی۔

## محبت کے علق کاستحق کون:

دیکھوایک ہوتا ہے ملنا جلنا' عام کاروبار بیرتو تم سب کے ساتھ کر سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے بحبت کاتعلق بیمبت کاتعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ جہمیں زیب ہیں دیتا کہ جو لوگ کافر ہیں تم ان سے محبت کرو۔ آپ خود سوچے! دن میں آپ پانچ سوبندوں سے ملتے ہوئے کی نیکن ان میں سے محبت دوجار سے ہوتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے۔ اس کے خوشی تمی میں شریک ہوتا ہے۔ دل کی بات اس کو بتا تا ہے اس سے مشورہ لیتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ بیکا متم فقط ایمان والوں کے ساتھ کر سکتے ہو۔ کافر کے ساتھ محبت کا تعلق تنہارانہیں ہوسکتا اس لیے کہ وہ اللّٰہ کا دیمن ہے۔ اس کو کہتے ہیں Respect of انسانیت کی احترام نبی علیہ السلام نے سکھایا۔

انسانیت کی احترام نبی علیہ السلام نے سکھایا۔

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے اہم آئے

نی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جمکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آئی کو آدمی کا احترام آئے

### احرّام انسانیت:

نی علیهالسلام نے انسانیت کا احترام سکھایا۔ اس میں تین با تیں فرمائیں کہ جب بھی کسی سے بات کروا چھے انداز سے کروا تھی گفتگو کرواور دوسر نے کواپنے شر سے بچاؤ۔ رہ علی بات محبت کی بیافتظ ایمان والوں کے ساتھ تمہارار شتہ ہونا چاہیے۔ تا ہم نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تاریخ بتائی۔ اس کو کہتے ہیں Definition کے مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا:

﴿ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ﴾ مسلمان وه موتاہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دومرے مسلمان سلمتی میں ہول۔

## كلام نبوى مَالْقُلِيْمُ كَا اعجاز:

انسان دوسرے کو تکلیف دیتاہے۔ یا اپنے قول سے یا اپنے قعل سے ۔ تو نبی مالٹائیلم نے زبان کا تذکرہ کیااور ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ کہتم اپنے قول اور فعل سے دوسرے مسلمانوں كوتكليف ندى بيجاؤ يهال يرزبان كالتذكره ني عليه السلام في يبلي فرمايا اس ميس كي حکمتیں ہیں۔ایک حکمت تو یہ کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت جا ہے ورنہ آ ب ایک تھٹرکسی کو ماریں مے توالٹا دوجا رتھٹر کھا بیٹھیں مے لیکن زبان سے بات کر کے تو كمزور بنده كسى طاقت وركامجمي دل وكها سكتاب\_ جھوٹا برے كا دل وكهاسكتا ہے\_ مچرزبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے منفتگوكرين دوسركسي شهر مين بندي تك بات ينجي كى اس كا دل و كه كا فلاس نے میرے بارے میں یہ بات کی۔زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے ایک وقت میں ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہاتھ سے تکلیف ان کو پہنچا ئیں سے جوایک وفت میں ہوئے لیکن زبان سے انسان الی بات کرتا ہے کہ جولوگ دنیا سے چلے مجے ان کی روحوں کو تکلیف چینجی ہے۔ چونکہ زبان سے تکلیف پہنجانا آسان تھا' بدا عاز ہے نبی علیہ السلام کے کلام كا - چونكه زبان سے تكلیف پہنچانا آسان تھا آ ب مان تلائی نے زبان كا تذكرہ يہلے فر مايا ہاتھ كا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ تو فرمایا کہ سلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں ہے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ان کی جان بھی سلامت ان کی عزت آ بروبھی سلامت ان کا مال بھی سلامت۔ان کو کوئی ڈرخوف نہ ہو کہ مسلمان میری عزت میری جان میرے مال کےاویر کوئی ہاتھ اٹھائے۔

## مسلمان كى بنيادى تعريف:

اب ہم ذراسوچیں کہ نبی علیہ السلام نے جس کومسلمان کھا کیا وہ خوبی ہمارے اندر

موجود ہے؟ یا ندمسلمانوں کا مال ہم سے محفوظ ندعزت آبروہم سے محفوظ ندان کی جان ہم سے محفوظ ندان کی جان ہم سے محفوظ ۔ یہ مسلمانی کس بات کی؟ اس بات کو ذرا مصندے دل و د ماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ مسلمان کی بنیادی تعریف ہے۔

## دوسرون كاخيال ركفي من آب الطيط كي عادت مباركه:

نی علیہ السلام اس قدردوسروں کا خیال کرتے سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی اچا تک میری آتا ہے سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی اچا تک میری آتا کہ کھی میں نے دیکھا کہ اللہ کے بیارے نی اللہ کے اللہ کے استہ آستہ آستہ آستہ ہوئے جانے گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بیارے حبیب مالی کا آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں آتا ہوئی ہوئی تھی میں تبجد کے لیے اٹھ دہا تھا میں نے چاہم میرے اللہ کے دیوں اس طرح کر اللہ کے دیوں کی میں تبجد کے لیے اٹھ دہا تھا میں نے چاہم میرے اللہ خورین آبا ہے کہ اللہ تا جائے۔ یہ سید اللہ قائی ہوئی ہوئی کھی نیند میں خال نے اللہ اللہ قائی ہوئی ہوئی کے لیے کہ استہ اللہ تا جائے اور آگے آبے کے کہ میرے قدموں کی آب سے میری ہوئی کی نیند میں کہیں خلل نہ آبا نے اور آگے آبے !

## سيدناصديق اكبر والفئ اورايني رعايا كي نيندكا خيال:

سیدنا صدیق اکبر دالان کا زمانہ خلافت ہے۔ عمر دلائٹ ان سے ملنے کے لیے آتے
ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک فہرست بنی ہوئی ہے کہ فلان بندہ معذور ہے بوڑ ھا ہے اس
کا کوئی خدمت کرنے والانہیں۔ تواس کا بیریکام کرنا ہے۔ اب جس کی خدمت جس نے
ذمہ لی اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے مگر اس کے
آ مسیکسی نے وہ کام ذمہ نہیں لیا ہوا۔ نام کی جگہ خالی ہے۔ عمر دلائٹ کو جوان تو مال باپ کی
بوڑھی عورت کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لول گا۔ آج کل کے نوجوان تو مال باپ کی

خدمت نہیں کرپاتے۔ کسی پرائے کی خدمت کیا کریں گے؟ یہ وہ دورتھا جب معاشرے کے ہر بوڑھے اورمعذور کی خدمت کسی بندے نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ کیا محبتیں ہوگئی آپس میں۔ ہوگئی کیا الفتیں ہوگئی آپس میں۔

چنانچانہوں نے اگلے دن فجری نماز پڑھی اوراس بوڑھی عورت کے گھر چلے گئے۔
دروازہ کھنگھٹا یا اماں! میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔خدمت کیا ہوتی تھی؟ کہ باہر
کنویں سے پانی بھر کے گھر میں لے آنا 'گھر کے اندر جھاڑو دی دینا' برتن ہوتو ان کو
دھودینا' تا کہ اس بوڑھے یا معذور کو آسانی ہوکام کی۔اس کوخدمت کہا جاتا تھا۔اندرسے
جواب آیا ایک بندہ خدمت کے لیے آتا ہے وہ آج بھی آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔
عمرضی اللہ عنہانے پوچھا کہ اماں! اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھی! میں نے بھی پوچھا
مہرضی اللہ عنہانے پوچھا کہ اماں! اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ
مہیں اس نے بھی بتایا نہیں۔ اچھا اماں! اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹادیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو دروازہ کھنگھٹادیتا ہے۔ کہ پردہ ختم ہوگیا۔ وہ چلا جاتا ہے
مارے کام وہ سمیٹ لیتا ہے تو خدمت کررہا ہے۔ نہ اپنا نام بتایا نہ اپنا چہرہ تک دکھایا۔ اچھا!
میں نے آج تک اس بندے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ عمر طالٹیڈ بڑے جیران! کہ بیکون ایسا بندہ
ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کررہا ہے۔ نہ اپنا نام بتایا نہ اپنا چہرہ تک دکھایا۔ اچھا!

اگلے دن عمر دلائٹ نے نجری نماز سے پہلے اس بڑھیا کے گھر آگئے۔ دروازہ کھتکھٹایا ماں! خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ خدمت والا آیا تھا اور خدمت کرکے چلاگیا۔ یہ بھی عمر بن الخطاب تھے۔ کہنے لگے اچھا اب دیکھٹا ہوں اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور آ کر بڑھیا کے دروازے کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ میں دیکھوں توسی کہ یہ کون ہے جورات کو آتا ہے اور خدمت کرکے چلا جاتا ہے۔ پہتے بھی چلئے نہیں دیتا۔ جب رات گہری ہوگئی سب لوگ سو گئے منا ٹا چھا گیا' ایک آدی بڑے نرم پاؤں سے چلتے چلتے'

ایسے وہ آ ہستہ آ ہستہ پاؤں رکھ رہاتھا کہ کہیں اس کے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔اتنا زم زم چلتے ہوئے وہ آیا۔

> جب قریب آیا تو عمر دالله نئے ہو چھا: مَنْ اَنْتَ؟ آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکرصد بق دنالئے کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔

امیرالمونین! آپ رات کے وقت اس بڑھیا کی خدمت کے لیے اور آپ نے فہرست میں اپنا نام بھی نہ لکھا۔ ہاں! میں نے نام اس لیے نہیں لکھا کہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ عمر دلالٹین نے ویکھا امیر المونین کے پاؤں چاہتا تھا۔ عمر دلالٹین نے ویکھا امیر المونین کے پاؤں میں جوتا نہیں۔ تو پوچھا ابو بکرصد یق دلائٹین سے کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ جوتا تھا نہیں یا اتار کے آھے؟ تو ابو بکر دلائٹین نے جواب دیا کہ عمر! رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جوتا گھر اس لیے اتار کے آ یا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آ واز سے کسی بندے کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس لیے اتار کے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آ واز سے کسی بندے کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وقت کا خلیف امیر المونین آئی رعایا کی نیند کا بھی اتنا خیال کیا کرتا تھا۔ اندازہ دگا کمیں کہ وہ کتنا دوسرے بندے کا لحاظ اور خیال کرتے ہو تھے۔

# سيدنا فاروق اعظم طالفة ادربيوه كي خدمت:

 یو جھتے ہیں کہ اللہ کی بندی! آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہول میرے یاس کھانے پینے کے لیے پچھ بھی نہیں 'فاقے سے ہوں' سارے ون کے بید بیچے بھو کے ہیں میں نے ان کی ول کی تسلی کے لیے آگ جلا کر ہنڈ یا میں یانی ڈال دیا ہے'اس کو میں ہلا رہی ہوں' یہ بیج تھوڑی دیرا نظار کر کر کے سوجا کیں سے اور مجھ بیوہ کی اور بیتیم بچوں کی رات گز رجائے گی ۔عمر دلالٹیئنے سنا۔اسلم کواشارہ کیا کہ آؤ چلیں۔ مدینه طبیبه واپس آئے۔ بیت المال کا دروازہ تھلوایا۔ ایک بوری آئے کی نکلوائی' سیجھ شہدلیا ' کیچھٹی کا ڈبالیا۔اورا سے غلام سے فرمایا کہ بیآ نے کی بوری میری کمر پرلا ددو۔ بیہ امیرالمومنین ہیں اور ساتھ ان کا غلام' وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اٹھا تا ہوں' میں غلام بے نام۔ فرمایانہیں اسلم! قیامت کے دن میرے عملوں کا بوجھ کوئی دوسرانہیں اٹھائے گا۔ ولاَ تَوْدُوازِرَةٌ وزْدَانِ مُنْ مُصِيالُها تا يرسكار تربي بوجه بھي ميں بي اٹھاؤن كالے غلام نے آئے کی بوری امیرالموشین کی تمریر رکھ دی۔ وہ اس کو اٹھاکے شہر میں سے Cross کرکے وہاں تک آئے۔ عورت کو آئے کی بوری بھی دی مجھی ہی دیا' شہد بھی دیا۔اورکہا کہلوان کے لیے پچھ بنادو۔اس نے کہاہاں! میں ان کے لیے حلوہ سا بنادیتی ہوں۔عمر دلالٹنڈ کہنے لگے کہ میں آ گ جلاتا ہوں تم تیاری کرو۔لکڑیاں کیلی تھیں' دھواں تھا' عمر واللين محوليس مارتے رہے مارتے رہے بلآ خرآ گ جلادی اس عورت نے تھی ڈالا' آ ٹاڈالا شہدملادیا۔اب حلوہ سابن کر حریرہ بن کر تیار ہو گیا۔ جب کیہ کے تیار ہو گیا بیجے بھی خوش ہو مجئے۔اسلمؓ نے اشارہ کیا امیرالمومنین چلیں کھانا تو تیار ہو گیا۔فر مایانہیں ابھی نہیں جانا۔ بیٹھواس کے بعد جب وہ تھوڑ اٹھنڈا ہوااور بچوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد بیج خوش ہوکر آپس میں کھیلنے لگے۔عمر دلاللہ بیٹے ویکھتے رہے۔ کافی در کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔رائے میں اسلم نے یو جھا کہ امیر المومین والفئ ! جب کھا تا تیار ہو گیا تھا ہم آ جاتے اتنی در کیوں انتظار میں بیٹے رہے؟ عمر دالٹین فرماتے ہیں اسلم! میں نے ان

بچوں کو اپنی آئھوں سے روتے ہوئے دیکھاٹھا تو میرا بی چاہا اب ان بچوں کو اپنی آئھوں سے ہنتا ہواد کیے کے جاؤں۔ سبحان اللہ! بیانسانیت ہے۔ بینی ہے۔ آج کل کانو جوان مجڑا ہوا ہوتا ہے ماں روتی ہے آنسووں کی قدر نہیں ہوتی۔ باپ آنسو بہاتا ہے سمجھا تا ہے قدر نہیں ہوتی۔ احساس نہیں ہوتا۔ پرواہ نہیں ہوتی نواجون کو ہمارے اکابر دوسرے کے دل دیکھنے واتنا بڑا گناہ بچھتے تھے۔

### سب سے بری بیاری:

یادرکھنا! بیاریوں میں سب سے بڑی دل کی بیاری۔دل کی بیاریوں میں سب سے بری دل آزاری۔ دل آزاری کا کیا مطلب؟ کسی کاول دکھادیتا۔ بیدل دکھادیتا آج تو بہت عام ہی بات ہے۔ایسے گلتا ہے کہ شاید ہم اسے گناہ ہی نہیں سجھتے۔ہمارے اکابراس کا بہت خیال فر مایا کرتے تھے۔آپ ہیں سے کہ جی! بیتوعظیم لوگوں کی باتیں ہیں۔ہم تو ایسے نہیں بن سکتے قریب کے زمانے کی بات من لیں۔

# اكابرين كى زندگى معاشرت نبوى الليكيم كالكيم كالتكريم

حضرت مفتی محرشفیع بر الله (مفتی اعظم پاکستان) فرماتے ہیں کہ جب میں نے دارالعلوم سے دورہ حدیث کرلیا۔ تخصص کرلیا مفتی بن گیا میرے پاس کچھ وقت فارغ قما میں میاں اسفر سین دیو بندی بر الله الله کے پاس چلا گیا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ کھانا کھایا۔ کھانا کے بعد جب دسترخوان سمیٹنے کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ حضرت! میں دسترخوان سمیٹنا ہوں۔ حضرت! میں اسے سکھاہے؟ دسترخوان سمیٹنا کسی سے سکھاہے؟ ایک مفتی سے پوچھا جار ہاہے کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی سے پوچھا جار ہاہے کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ سکھا و جبحے۔ فرمایا دیکھیں جو بچا ہوا کھانا ہے میں اسے پہلے اٹھا کے الگ کرلیتا ہوں تا کہ کوئی اور بندہ اس کو کھا لے۔ پھر جو چھوٹے ویوں تے جھوٹے ذرات ہیں ان سب کو

میں اکٹھا کرتا ہوں۔ان کومیں فلاں جگہ پر ڈالتا ہوں۔اس لیے کہ وہاں پر چیونٹیوں کے بل ہیں تو کھانے کے بیچھوٹے چھوٹے ذرات چیونٹیوں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔اور پیرجو ہڑیاں ہیں بچی ہوئی ان کو میں اٹھا تا ہوں اور فلاں جگہ پرڈ التا ہوں وہاں پربلیاں کتے وغیرہ آتے ہیں تو یہ ہڈیاں کھاتے ہیں اوران کے کام آجاتے ہیں۔ یہ جوتم نے آم کھائے ان کی کھولیوں کو اکٹھا کر کے میں فلاں جگہ پر چھوڑ تا ہوں وہاں میدان ہے اور محلے کے بیچے کھیلتے ہیں تو گھوللیاں خشک ہوجاتی ہیں' بچوں کوخشک گھوللیاں مل جاتی ہیں اوران کے دل خوش ہوجاتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کی چیزمل گئی۔اور یہ جوآم کے حھلکے ہیں یہ میں اسٹھے کرتا ہوں مگرا یک جگہ پر پھینکتا نہیں' کیوں؟اس لیے کہ بیغریب محلّہ ہے اگر بیچے دیکھیں گے ان کے دل میں حسرت ہوگی جمارے والد کے پاس بھی پیسے ہوتے وہ ہمیں بھی آم لا کر کھلاتا اوران کے دل کی حسرت کا سبب میں بنوں گا۔ میں ایک جگہنیں ڈالتا۔ میں چلتا جا تا ہوں ایک چھلکا یہاں ڈالتا ہوں۔ دوسرا دس قدم آ گے' تیسرا وس قدم آ گے۔ تا کہ کسی کو پہتہ ہی نہ چلے کہ اس محلے میں کسی نے آم کھائے بھی ہیں یا نہیں۔حیران ہوتے ہیں! یہ تھےاللہ والے جو دوسروں کواتنی بھی تکلیف پہنچانا گوارہ نہیں

مفتی حفرت مفتی محر شفیع میشانی فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔عشاء کی نماز پڑھی۔عشاء کی نماز پڑھ کرواپس آنے گئے۔ میں نے دیکھا کہ حفرت نے جوتے اتار لیے اور پیدل نگے پاؤں چلنے کے بعد کوئی تمیں چالیس قدم آگے چلا اور پھر جوتے پہن پاؤں چلنے کے بعد کوئی تمیں چالیس قدم آگے چلا اور پھر جوتے پہن لیے۔ میں نے کہا کہ حفرت مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے جوتے اتارے کیوں پھر دوبارہ پہنے کیوں؟ فرمانے گئے کہ دیکھو یہاں ملی جلی آبادی ہے۔مسلمان بھی ہیں کا فر بھی ہیں۔ انہوں نے جوتے اتارے وہاں بھی ہیں۔ انہوں نے جو طوائف تھی جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اپنی عزت بیچتی تھی۔ ایک کا فرہ عورت رہتی ہے جو طوائف تھی جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اپنی عزت بیچتی تھی۔

خوبصورت تھی 'جوانی میں بہت لوگ اس کے پاس آتے تھے۔اب تھوڑی عمراس کی بڑی ہوگئی اب کوئی نہیں آتا۔ مگر وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی گا بک آئے گا۔ میراراستہ وہی بنتا ہے۔ میں اس کے مکان کے قریب آ کر جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ مرد کے جوتوں کی آ واز دورتک جاتی ہے ایسانہ ہو کہ میرے جوتوں کی آ واز من کے اس کے ول میں امید لگے کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے۔اور جب میں اس سے دور چلا جاؤں گا گھرے 'تو اس کے دل میں افسوس ہوگا کہ میری طرف تو کوئی نہیں آیا۔ میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل کوئی میں انس کے دل میں افسوس ہوگا کہ میری طرف تو کوئی نہیں آیا۔ میں ایک کافرہ بدکار عورت کے دل کوئی آئی تکلیف نہیں پہنچا تا چا ہتا۔اللہ اکبر کبیرا! آپ سوچیے کہ ہمارے اکا ہر کیے ایچھے انسان تھے۔اس لیے ان کے ساتھ مل جل کرد ہے سے لوگ خوش ہوتے تھے۔

## حضرت عبداللدين مبارك كے بردوس كى قيت:

حضرت عبداللہ ابن مبارک میں اللہ کے پردوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔اسے مکان بیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ایک آ دمی خرید نے کے لیے آیا تو پوچھا کہ آپ بیدمکان کتنے کا دیسے گیاری کی ضرورت پیش آئی۔ایک آ دمی خرید نے کے لیے آیا تو پوچھا کہ آپ بیدمکان کتنے کا دیسے گیادہ میں کہنے لگا دو ہزار دینارکا داس نے کہا جی اس جیسا مکان تو یہاں ایک ہزار دینارکو اس مکان کی دینارکا ملتا ہے۔ یہودی اس کے جواب میں کہنے لگا کہ واقعی ایک ہزار دینارکو اس مکان کی قیمت ہے۔سجان اللہ!
قیمت ہے۔اور دوسرا ہزار دینارعبد اللہ بن مبارک ہیں بینے کے پڑوس کی قیمت ہے۔سجان اللہ!

# امام اعظم عيشالية اورحسن معاشرت:

جمارے اکا براپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے سنیں اور دل کے کا نول سے سنیں۔امام اعظم ابوحنیفہ عمرائی ان کی والدہ بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بیدہ وہ زمانہ تھا جب امام اعظم عمرائی استاد حماد عمرائی کی نشست پر بدیٹھ مجئے تھے اور حضرت کا فتو کی تھا جب امام اعظم عمرائی استاد حماد عمرائی کی نشست پر بدیٹھ مجئے تھے اور حضرت کا فتو کی چلنا تھا۔ بید ۱۲ اھ کی بات ہے۔ والدہ صاحب کی نظر میں بیٹا ہے کی ما نند ہوتا ہے کتنی ہی عمر ہوجائے۔تو والدہ نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتی نعمان! مجھے فلاں عالم کے عمر ہوجائے۔تو والدہ نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتی نعمان! مجھے فلاں عالم کے

پاس لے جاؤہ و ذرابوڑھے ہیں علم پختہ ہے ہیں ان سے مسئلہ بوچھوں گی۔امام صاحب
والدہ کی ہے بات من کرسواری کا انظام کرتے والدہ کوسواری پر بٹھاتے اورسواری کی نگام
کیڑ کر چلنا شروع کرتے۔ جب گلی ہیں گزررہے ہوتے تو امام صاحب کے شاگر دچاروں
طرف تنے وہ جران ہوتے کہ امام صاحب کی کی سواری کی لگام پکڑ کے خاموثی سے چلنے
جارہے ہیں۔امام صاحب اس بزرگ کے پاس لے کرجاتے وروازہ کھنکھنا کر کہتے میری
والدہ صاحب آپ سے ایک مسئلہ بوچھنے کے لیے آئی ہیں۔اب جب مسئلہ بوچھاجا تا تو ان
کو پہتہ نہ ہوتا۔ تو وہ امام اعظم میں اور کہتے کہ تی اس کا جواب کیا ہے۔امام اعظم ان کو
آب ستہ آواز سے مسئلے کا جواب بتاتے اور کہتے کہ آپ او نچا کہد ویں تاکہ میری والدہ کو یہ
آب ستہ آواز سے مسئلے کا جواب بتاتے اور کہتے کہ آپ او نچا کہد ویں تاکہ میری والدہ کو یہ
کی نہ بتایا کہ اماں! جس سے مسئلہ بوچھنے جاتی ہے وہ بھی مجھ سے مسئلہ بوچھ کے اس کا
جواب و سے تیں۔ اگر میری والدہ کو تعلی اس طرح سے ہوتی ہے تو ہیں ایسا ہی کرتا
جواب و سے تیں۔ اگر میری والدہ کو تعلی اس طرح سے ہوتی ہے تو ہیں ایسا ہی کرتا

# و من دوست کیسے بن جا کیں؟

 بیے بن کرر ہے ہیں کہ ہم سے ماں باپ خوش ہوں۔ تو پھر ہم ہیں کیا؟ نبی علیدالسلام نے فرمایا

﴿ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ )

ہم نے دیکھاجب جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے" بھی ! اگرمیت نے کسی کا دل دکھایا ہویا کوئی زیادتی کی ہوتو معاف کردیا جائے۔" جھے اس بات کا جواب دیس کہ اس نے جس کے دل دکھا کیں ہونے وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہونے ؟ اس اعلان کا کتنافا کدہ؟ مزوتویے تھا کہ زندگی ہیں ہم معافی مانگتے۔

## ایک بزرگ کی خوب صورت عاوت:

چنا نچہ ہمارے ایک قریبی بزرگ تھان کی بوی خوبصورت عادت تھی۔ جب بھی وہ کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے سلام بھی کرتے اور ساتھ یہ بھی کہتے بھی! آپ کتو میرے اوپر بوے حقوق تھے۔ میں کمزور ہوں اوانہیں کرسکا آپ جھے اللہ کے لیے معافی کردیں۔ اور شریعت یہ ہی ہے کہ اگر کسی نے یہ الفاظ کہے اور سفنے والے نے اس کو مسکر اوپ تو اس کی مسکرا ہے گھوٹا بوے سے معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ کتنا آسان ہے۔ بواجھوٹے سے معافی ما تک سکتا ہے چھوٹا بوے سے معافی ما تک سکتا ہے۔ اپ فرورت ہے۔ بواجھوٹے سے معافی ما تک سکتا ہے۔ اپ فرورت ہے بین اپنی والدہ سے ما تک سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس استے الفاظ۔ جب بھی ملیں کسی سے بی آپ کے میرے اوپر بہت حقوق مرورت ہے۔ بس استے الفاظ۔ جب بھی ملیں کسی ہوگئی آپ جھے معاف کردیں۔ آپ ویکھیں گے کہ جب آپ عاجزی سے کسی سے بیالفاظ کہیں گے بقینا الگھ کے چرے پہ مسکرا ہے آ جائے گی۔ اس کے چرے کی مسکرا ہے تا ہوں کی بخشش کا سب بن مسکرا ہے آ جائے گی۔ اس کے چرے کی مسکرا ہے۔ آبا ہوں کی بخشش کا سب بن جائے گی۔ اس کے چرے کی مسکرا ہے۔ آبا ہوں کی بخشش کا سب بن جائے گی۔ اس نے زندگی ہیں معافی ما تکنا۔

### آڻ معافي مانگ ڪيجئه:

آج معانی ما تک لیجئے۔ کل قیامت کے دن جب انبیا و تفراتے ہوئے۔ وہ قیامت کا دن جبکہ اللّٰدرب العزت عیسی علیہ السلام سے پوچیس مے۔

كياآب ني بيكهاتها؟

علاء نے لکھا ہے کہ میسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے کا بینے لگ جا کیں ہے۔ وہ جو سیچ ہیں۔ جن کواللہ قرآن میں سیافر ماتا ہے۔

﴿ لِيَسْنَلَ الصِّيقَيْنَ عَنْ صِدْقِهِم ﴾ (مورة الاحزاب: آيت ٨)

میں قیامت کے دن پھوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا۔اس دن پھر ہے۔ ہم جیسے جھوٹوں کا کیا ہے گا؟ ہمارا کیا حال ہوگا اس دن؟ جب اللہ پھول کے بارے میں فرماتے ہیں میں پھول سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا۔ آج کسی کو کمینہ کہہ دیتا آسان ہے وی سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھوں گا۔ آج کسی کو کمینہ کہہ دیتا آسان میں ہے دن اللہ کہددیتا آسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دیتا بہت مشکل کا م ہے۔

ایران کا ایک بادشاہ گزراہے اس کا نام ملک شاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شکارے لیے جا تاہوں۔ اس کے ساتھ اس کے کارندے ہی تنے۔ وہ شکار میں معروف ہوگیا۔ تین ون اس نے رہنا تھا۔ وہاں ایک بڑھیا کا گھر تھا اس کی ایک گائے تھی۔ وہ جو کارندے تنے انہوں نے اس کی گائے کو ذری کیا اور اس کا گوشت بھون کے پکا کر کھالیا۔ بوڑھی حورت انہوں نے اس کی گائے کو ذری کیا اور اس کا گوشت بھون کے پکا کر کھالیا۔ بوڑھی حورت نے کہا جھے بچھے ہیں دومری گائے خریدلوں گی۔ انہوں نے میے بھی نددیئے۔ اس نے کہا جھے بچھے ہیں ندر نے دی۔ وہ انہوں نے بات بھی ندکرنے دی۔ وہ انہوں نے بات بھی ندکرنے دی۔ وہ بڑی پریشان کہ میراب کیا ہے گا جمرا تو اس گائے کے دودھ پر گزارہ تھا۔ کس طالب علم بڑی پریشان کہ میراب کیا ہے گا جمرا تو اس گائے کے دودھ پر گزارہ تھا۔ کس طالب علم

سے اس کی بات ہوئی۔ تو اس طالب علم نے مشورہ دیا کہ دیکھیں تین دن کے لیے بادشاہ
آیا ہے۔ تین دن کی بعد بادشاہ نے والپس جانا ہے اورراستے ہیں ایک دریا ہے اور دریا کے
او پرایک بل ہے۔ اس بل کے سواد وسرا بل نہیں ہے۔ اس نے وجیں سے گزرنا ہے۔ آپ
جائیں بل کے او پر بیٹے جائیں انظار کریں۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے گلے تو آپ
بادشاہ کو اپنی بات بتا وینا۔ وہ اچھا بندہ ہے آپ کو گائے کی قیمت ادا کروے گا۔ بوڑھی
عورت وہاں پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی بادشاہ گزرنے لگا 'بوڑھی عورت نے آگے بو ھرکر
سواری کی لگام پکڑ لی۔ ملک شاہ جران! اس نے کہا اماں! کیا بات ہے؟ کیوں میری
سواری روکی؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ ملک شاہ! میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے اتنا پوچھنا
چاہتی ہوں کہ اس معاسلے کو یہاں حل کرنا چاہتے ہویا قیامت کے دن بل صراط پہ جل کرنا
چاہتی ہوں کہ اس معاسلے کو یہاں حل کرنا چاہتے ہویا قیامت کے دن بل صراط پہ جو اب نہیں
جا ہے ہو؟ جب بڑھیانے یہ بات کہی بادشاہ کی آئھوں سے آنو آگئے۔ نیچے اتر امعانی
مائی۔ اماں! جو پچھ ہے ادھر ہی معاف کر دو ہیں قیامت کے دن بل صراط پہ جواب نہیں
وے سکتا۔

### سوچيس اس دن جمارا كيا حال جوگا:

ہم سوچیں ہم نے کتنوں کے دل دکھائے 'کتنوں پیٹلم کئے' کتنوں کے ساتھ برائی کی کل قیامت کے دن اگر ہم ہل صراط سے گزرنے لگیس سے اللہ کے سامنے پیش ہوئے اوراس وقت یہ کہددیا جائے گا:

> ودو د ياو د ر دودود ووقِفوهم إنهم مسنولون (سرة الصافات: آيت٢٣)

ان کوروک کیجئے ہم نے ان سے ہات ہوچھنی ہے۔ان Trail لیما ہے۔انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے تھے۔انہوں نے میر کے بندوں کوستایا تھا۔

> ودود يود ردودود ووقفوهم إنهم مسنولون (سررةالسانات: آيت٢٢)

سوچیں پھراس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج وقت ہے ہم اپنی پھیلی کوتا ہوں کو معافی ما تک کی اور کوشش کریں کہ ہم ہے کی کو معافی ما تک کی اور کوشش کریں کہ ہم ہے کی کو تعلیف نہ پہنچ ہے گا ہم اللہ کے لیے معاف کردیں گے۔ حدیث تکلیف نہ پہنچ ہے گا ہم اللہ کے لیے معاف کردیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جتنا جلدی دوسرے کے قصور کو معاف کردے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرمادے گا۔ اگر ہم سے کوئی برائی کرے گا ہم اللہ کے دن اس کے قصور کو کی برائی کرے گا ہم اللہ کے لیے معاف کردیں ہے۔ گرہم کی کے ساتھ برائی نہ کریں۔ یوں ہم ابتدا کریں اللہ کے لیے معاف کردیں ہے۔ گرہم کی کے ساتھ برائی نہ کریں۔ یوں ہم ابتدا کریں ایک بندہ سنورے ہے گا ہمتہ آپ دیکھیں گے ہمارامعاش ہی سنورجائے گا۔

## اسلام كاآفاقي نظام:

اسلام نے فقط انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے منع نہیں کیا۔ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ حضرت اقدس تھانوی میٹیلئے نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام تھا '' حفوق البہائم'' جانوروں کے حقوق ہم گائے بیل پالتے ہیں۔ بھینس پالتے ہیں' بحری پالتے ہیں' محور ااور کدھایا لئے ہیں' اونٹ پالتے ہیں۔ ان جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ سیان اللہ ایکیا خوبصورت وین ہے۔ یہ کتنی خوبصورت شربعت ہے کہ جس نے جانوروں تک کے حقوق کا لحاظ کیا انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔

### حضرت تفانوي ومناية كاعجيب واقعه:

واقعہ بڑاہی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیروہ دن تھے۔ جب میں بیان القرآن تھیں کے ہاں جاتا تھا۔اس نے کھر میں ککھ رہات کے مرغیوں کے ہاں جاتا تھا۔اس نے کھر میں کی رہاتھا۔ اس نے کھر میں کی مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہ گئی کہ جی میں دس ہے مرغیوں کو دانہ ڈال دینا اور پانی بھی دے دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرمانے گئے کہ وہ تو چلی گئی اسکلے دل دینا اور پانی بھی دے دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرمانے گئے کہ وہ تو چلی گئی اسکلے دن جھے بات یا دندرہی۔اس لیے کہ روز کا کام جونہیں ہوتا بات ذہمن سے نکل جاتی ہے۔

فرماتے ہیں میں تغییر لکھنے لگا میری آ مد بند ہوگئ مضامین کا سلسلہ رک میرا دماغ چات ہوا کا بی نہیں تھا۔ بواسوچا بواغور کیا۔ حق کہ میں اس نتیج پر پہنچا کوئی نہکوئی جھے ہے گناہ ہوا کوتا ہی ہوئی جس کی بے برکتی کی وجہ ہے آج بیمعارف کا سلسلہ رک میرا ہے میں تغییر نہیں کوتا ہی ہوئی جس کے بین نے بیٹھ کے تھوڑی دیر غور شروع کیا تو جھے خیال آ یا کہ اوہوا بیتو میرارہ نکے میں نے مرغیوں کو دانہ ہی نہیں ڈالا۔ فرماتے ہیں میں نے سارا کام وہیں رکھا گھر آ یا مرغیاں بھوگی بیاسی تھیں میں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے دانہ کھا یا پانی بیا ان کی بھوک بیاسی تھیں میں نے دانہ ڈالا ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے دانہ کھا یا پانی بیا ان کی بھوک بیاس ختم ہوئی۔ کہنے گئے آ مد کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور میں نے آ کر اللہ کے قرآ ن کی تغییر کھوٹ میاسی کھوری۔ آگر مرغیوں کو تکلیف پہنچت ہے تو مجدو لئے آ کہ اللہ کے قرآ ن کی تغییر کھوری شروع کردی۔ آگر مرغیوں کو تکلیف پہنچت ہے تو مجدو لئے تا کہ مالامت کے اوپر اللہ معارف کے سلسلے کوروک دیتے ہیں۔

## حقوق سے لا برواہی کا وہال:

ہم آگر ماں باپ کا دل دکھا کیں سے پڑوی کا دل دکھا کیں سے ایمان والوں کا ول دکھا کیں سے تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے فرما کیں سے بندہ جیران! اللہ تعالیٰ فرما کیں سے بیں ہوکا تھا، پیاساتھا تو نے مجھے کھا نا ہی نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ بندہ جیران! اللہ تعالیٰ فرما کیں سے بیں بیارتھا تو نے میری بیار پری نہیں گا۔ وہ ہے گایا اللہ! آپ بھوک بیاس سے منزہ اور مبراہیں۔ عظیم ہیں۔ پاک ہیں۔ ان چیزوں گی آپ کی تو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں سے ہاں! فلال موقع پرآپ کا پڑوی بھوکا تھا، پیاسا تھا اگر تو اسے کھلا تا پلاتا ایسانی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلا یا پلایا۔ اس دن احساس ہوگا کہ واقعی کسی بھو کے پیاسے کو کھلا تا پلاتا ایسانی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلا یا پلایا۔ اس دن احساس ہوگا کہ واقعی سے بیا سے کو کھلا تا پلاتا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجرر کھتا ہے۔ ایک دوسرے کا کھا ظریہ بیار مجم ایک دوسرے کا ساتھ بیار مجت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیار مجت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کہ کمی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کمی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کہ کمی کو تکلیف نہ پہنچا کئیں۔ بلکہ دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کہ کمی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے ساتھ بیار محبت سے رہیں۔ کسی کو دکھ نہ دیں کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ بلکہ دوسرے کے دوسرے کیا کھڑا کیا گھڑا کیا گھڑ

### ﴿ خطبات فقير ® ﴿ \$99 ﴾ ﴿ \$199 ﴾ ﴿ خطبات فقير ® ﴿ \$99 أَمَا اصول ﴾

دل کوخوش کریں مومن کے دل کوخش کرنا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن میارک عمیلی کا ایمان افروز واقعہ:

عبدالله ابن مبارك بمنظمة امام المحدثين امير المومنين في الحديث ان كولكها حميا ان کے یاس ایک آ دمی آیا اور آ کر کہتاہے کہ سات سودر ہم میرے او پر قرضہ ہے اگر آپ مجصے دیے دیں تو میراقر ضدا تر جائے گا اور پرسکون ہوجا وُں گا۔حضرت نے فرمایا بہت احجعا کاغذلیا اوراس کے اوپرلکھ دیاسات ہزار درہم۔اوراس کوکہا کہ بیے ہے وائر میرے سیکرٹری کے پاس اوراس سے بیسے لےلو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ جی سات سودرہم مل جا کیں مے۔ سیرٹری کو جائے کہا کہ جی حضرت نے کہا ہے کہ سات سو درہم کا قرضہ ہے جھے دے دے۔سیکرٹری نے جب کھول کے پڑھا تو اس پرسات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھا تفا- وه كنفيوز موكيا كه كهين ايك زيروزيا ده تونهيس لگ كئي ـ وه كينج لگا احجمايار! پيتو سات ہزارلکھا ہوا ہےتم تو سات سو کی بات کررہے ہو۔ چلوحضرت سے پوچھتا ہوں۔ وہ حضرت سے یو چھنے کے لیے آیا۔حضرت! آپ نے سات ہزارلکھا؟ فرمایا ہاں میں نے سات ہزار کھا۔اس نے کہا اچھا میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا لاؤ چیک میں ٹھیک لکھ ویتا ہوں۔ حضرت نے سات ہزارکوکا ٹااورسات ہزار کی جگہ چودہ ہزارلکھ دیا۔اور کہادے دواس کو۔ اب اس بندے نے بیسے تو دے دیئے لیکن پھردوبارہ آیا حضرت! مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ قرضہ تھا سات سو درہم' آپ نے لکھے سات ہزار درہم۔ جب میں یو چھنے کے لیے آیا تو سات ہزار کو کاٹ کے چودہ ہزار کر دیئے۔حضرت نے اس وقت پیر بات بتائی فرمانے کے دیکھو! میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث برحی ہے کہ جب کوئی بنده کسی ایمان والے کوا جا تک دل کی خوشی پہنچا تاہے اللہ تعالی اس عمل برزند کی رے پیچھلے سب مناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔جب یہ بندہ میرے یاس آیا اور اس نے آ کے سات سودرہم مائے۔ یس نے سوچا سات سود تا ہوں پھر سوچا سات کے دل کو اوپا کے دل کو اوپا کے خوثی نہیں پنچے گی تو یس نے سات ہزار لکھ دیے۔ کہ اس کو Expectation خوثی ملے گی تو میرے گناہ معاف ہو نئے اور تم نے میرا کام خراب کردیا۔ سات ہزارکا پوچھنے آگئے۔ اب سات ہزار کا جمی و ردیے جاتے تو Unexpected خوشی اس کونہ ہوتی۔ تو اب میں نے اس کو بھی و رد دیے جاتے تو Unexpected خوشی اس کونہ ہوتی۔ تو اب میں نے اس کو کا کے کہ وار کر لیے۔ تو قع سات ہزار کی تھی۔ جب چودہ ہزار ملیں سے تب اس کے دل کو اچا کی خوشی ملے گی اور اس عمل پر اللہ تعالی میرے پھیلے گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے جو دوسروں کا اتنا کی ظریتے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ وی دوسروں کو اتنا کی ظریرے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ وی دوسروں کو اتنا کی ظریرے تھے۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ وی دوسروں کو اتنا کی ظریرے تھے۔

# ايمان والول كے ساتھ الجھنانا پسنديده كل:

الله رب العزت بمیں بھی الی زندگی عطافر مائے کہ بم الله کے بندوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ وبال جان نہ بنیں۔ آج تو جیسے کوئی بے سینگ کا بحرا ہوتا ہے نا ادھر کوئی قریب سے آیا تو اس کو کھر ماری بنیں۔ آج کو جیسے کوئی گزرنے لگا تو اس کو کھر ماری ہم بھی بے سینگ کے جانور ہیں۔ سینگ نظر تو نہیں آتے ہمارے سرچہ۔ ہم کھر مارتے ہیں اس کو کھر ماری اس کو کھر ماری وراسی بات پہلا نا شروع کردیتے ہیں اور ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سیجھتے۔ یاد رکھیں! ایمان والوں کے ساتھ الر نا الجم الله کی سینس ہے جانور ہیں۔ الحقال الله رب العزت کوقطعاً پسند نہیں ہے۔

## نى علىدالسلام كى صانت:

ذمہ داری ہے عرض کررہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس محص کو جنت کے وسط میں کھر دلانے کی ضانت دیتا ہوں جو جھڑ اکرنا ترک کردے اگر چیق کے اوپر کیوں نہ ہو۔

### خطبات فقیر 🗨 داہنماامول 🗘 🗘 🗫 معاشرت کے داہنماامول

چنانچه ني عليه السلام في ارشا وفر مايا:

﴿ أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِمِهِ ﴾

مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی مسلمان سلامتی میں رہیں۔آت کی اس محفل میں ہم اپنے پچھلے گنا ہوں کی معافی ماتلیں اورآ بیندہ عزم اور ارادہ کریں میرے اللہ!آپ کے بندوں کو بندیوں کو تکلیف نہیں پہنچا کیں مجے اور نیکوکاری کی زندگی گزار کر قیامت کے دن آپ کے سامنے جا کیں محے۔ دوسرے کوئی فلطی کرلیں مجے ہم معاف کردیں مجے ہی رضا کے لیے۔ہم فلطی کرنے سے بچیں محے۔

### قابل تقليدوا قعه:

حضرت تھانوی ہو اللہ نے ایک واقعہ کھا ہے فرماتے ہیں ایک آ دی کی ہوی ہے کوئی نقصان ہو گیا۔ خصوص کیا کہ ہوی خود بھی شرمندہ تھی کہ جھے ہے حق بجانب تھا نقصان ہوا تھا۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہوی خود بھی شرمندہ تھی کہ جھے ہے ہوا نقصان ہوگیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے اس کو اب Realize بھی ہوگیا کوئی بات نہیں میں اس کی فلطی کو محاف کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھی عرصے کے بعد بی خض فوت ہوگیا۔ کسی کوخواب میں طلاس نے پوچھا کہ بتاؤ بھی ا آ مے کیا بنا۔ کے بعد بی خوش فوت ہوگیا۔ کسی کوخواب میں طلاس نے پوچھا کہ بتاؤ بھی ا آ مے کیا بنا۔ کے بعد بی کا کہ اللہ دب العزت کے حضور بیٹی ہوئی۔ اللہ دب العزت کے معاف کر دیا تھا آج میں بھی تہمیں اپنا بندہ بھی کرمحاف کر دیا ہوں۔ اللہ دب العزت ہمیں ایسے اسے اسے اضلاق والی زندگی گر ارنے کی تو فیق کر دیا ہوں۔ اللہ دب العزت ہمیں ایسے اسے اضلاق والی زندگی گر ارنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## منفردمثال كوزر يعاهم يبغام:

آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ بینویں جماعت کی بات ہے۔اس زمانے

میں بی<sub>ع</sub>ا جزنویں جماعت میں پڑھتا تفاسکول میں ۔ایک میرا کلاس فیلوتھا ہم ا<u>کٹھے تنج</u> پر بیٹے تھے۔ وہ دیہات سے بڑھنے کے لیے آتا۔ ذہین تھا' نمازی تھا اجھا آدی تھا۔ میرااس کے ساتھ اچھا دوستانہ تعلق تھا ہم مل کے پڑھتے بھی تنے اور ایک دوسرے کے ا چھے دوست تھے۔ وہ مجھے بھی بھی دیہات کی ہاتیں سنا تاتھا کہ دیہات میں گاجریں ایس ککتی ہیں' مولی ایسے کتی ہیں۔شلغم ایسے لکتے ہیں' سبزیاں ایسے کتی ہیں۔ہمیں پہۃ ہی نہیں تھا۔زندگی میں ہم نے بھی ویہات دیکھا ہی نہیں تھا۔ بیوہ زمانہ تھا جب مجھے بیزیں پہتہ ہوتا تھا کہ گندم کسی بودے بیکتی ہے باکسی درخت کے او برگتی ہے۔ پہلے پہتہ ہیں تھا۔ جب وه بات سناتا ديبهات كي تو مين اس كوشوق سيه سنتنا تفار ايك دن وه كينے لگا كه بھتى! آپ الیا کریں کہ گرمی کی چھٹیاں ہونے والی ہیں ہارے یاس دیہات ہیں آئیں ایک دودن کے لیے میں آپ کودیہات کی سیر کراؤں گا اور بیساری چیزوں کی فصلیں میں آپ کوخود و معاؤں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ کھر میں میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہتم اینے بڑے بھائی کے ساتھ جلے جاؤ اورایک دودن وہال تھہرکے بڑے بھائی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔

چنانچ میرے بڑے بھائی جھے لے کر گئے۔ ہم دہاں گئے رات سوئے میں اٹھایا ہم نے نماز پڑھی سیر کو لکلے۔ سیر کرتے ہوئے جھے تعارف کروار ہاتھا۔ ایک جگہ میں نے کیاد یکھا کہ ایک جگہ میں نے کیاد یکھا کہ ایک جگہ میں نے کیاد یکھا کہ ایک جگہ میں کے جو است ہوتی ہے اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کو دکھیے جیب سالگا۔ میں نے کہا کہ یار! یہا کھا کر کے رکھا ہوا ہے بیتو نا پاک ہوتا ہے بیتو بد بودار ہوتا ہے بیتو نجاست ہے اس کوتو کھینک دینا جا ہے کہ کہ سے بہتو بندہ الل چلا رہا ہے اس سے بوچھو کہ اس نے کیول مینا جا ہے گئی کہا کہ بید جو بندہ الل چلا رہا ہے اس سے بوچھو کہ اس نے کیول مجمع کر کے رکھا ہے؟ میں نے اس الل چلانے والے سے بوچھا کہ آپ نے بیگا ہے جیننس کا گویر بد بودار مجمع کہ آپ نے بیگا ہے جیننس کا گویر بد بودار مجمع کہ آپ نے بیگا ہے جیننس کا گویر بد بودار مجمع کہ آپ نے بیگا ہے جینا کہ کا گویر بد بودار مجمع کو ایس کے بیاں رکھا ہوا ہے؟ (میں چھوٹا تھااس وات )۔ وہ کہنے لگا

ہے! تم ابھی ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہے تہاری نظر میں یہ نجاست ہے تہاری نظر میں یہ نجاست ہے تہاری نظر میں یہ گوبر ہے ناپاک ہے۔ میری نظر میں یہ Fertilizer ہے۔ میں اس کو کھیت کے اندر ملا تا ہوں مٹی میں کھر جب سبزی اُ گا تا ہوں تو سبزی بڑی اچھی ہوتی ہے سائز بھی اچھا ہوتا ہے۔ تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے سمجھانے کی ہوتا ہے۔ تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کوشش کی مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مجھے یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ ناپاک ہے نجس میں مدی بدیودار کیوں ڈالتا ہے۔ یہاں تو کھانے کی چیز پیدا ہوتی ہے نہیں ڈالنی چاہیے۔ گھر میں واپس آ گیا۔

### اےانسان:

آج جب بھی اپنی زندگی کے اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تو اب بات سمجھ میں آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اے انسان! جس کو ہم گو ہر کہتے ہیں' نجاست کہتے ہیں' گندگی کہتے ہیں' ناپاک کہتے ہیں' بد بودار کہتے ہیں' حقارت اور نفرت کی نظر سے د کیمتے ہیں اس گو ہر کو اگر کسی کھیت میں ملادیا جائے تو وہ گو ہر بھی ساتھ والی فصل کو اور سبزی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا تا تو اللہ کی نظر میں تو گو ہر اور گذر کے سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ درب العزت ہمیں باعمل مؤمن بن کر زندگی گو ہر اور گذر کے گئو فیتی عطافر مائے۔

وَ آخِرُدُ عُواناً آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

新安全 新安全 新安全

#### مناجات

ہواوحرص والا دل بدل دے میراغفلت میں ڈوبا دل بدل دے

بدل دے ول کی دنیا دل بدل دے خدایا فعنل فرما ول بدل دے

سیمی ری میں کب تک عمر کا ٹوں بدل وے میرا رستہ دل بدل دے

سنوں میں نام تیرا دھر کنوں میں مرہ آ جائے مولی ول بدل دے

> کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو ایناغم عطا کر دل بدل دے

ہٹالوں آگھ اپی ماسویٰ سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے

پڑاہوں تیرے در پر دل شکتہ رہوں کوں دل شکتہ دل بدل دے

ترا ہوجاؤں اتی آرزو ہے۔ بس اتی ہے تمنا دل بدل دے

میری فریاد سن لے میرے مولی ہنالے اپنا بندہ دل بدل دے ہواد حرص والا دل بدل دے میراغفلت میں ڈوبا دل بدل دے









إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّاتِ (سوره بهودآيت ١١٨)

نوجوانول كوانهم يبحنن

ارلاه ارن مولانا برخ في المستمال المنظمة المنطقة المن

مكتبة الفقير 223 سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



# اقتباس

اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر تھے یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے مال باپ سے تربیت پائی اور انہوں نے جوانی کی عمر میں ہی بہت بلند مقام پالیا۔ مثال کے طور پر بایزید بسطا می جیالیہ 'جنید بغدادی جیالیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس طرح فرشتوں میں جرئیل علیہ السلام کا بارے میں فرمایا کرتے تھے جس طرح فرشتوں میں جرئیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ بجین مقام ہے۔ بجین میں میتم ہو گئے تھے اور یادر کھیں اس و نیا میں میتم ہی ذریعتم بنا کرتے ہیں۔ جب ظاہری سہار نے بیس ہوتے 'تو پھر اللہ تعالی اس کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ جب ظاہری سہار نے تربیت کی اور یہ بچرائر کین سے ہی سعادت جایا کرتے ہیں۔ مال نے تربیت کی اور یہ بچرائر کین سے ہی سعادت مند بنا اور نیین عالم شاب میں یہ عالم بھی تھا ولی بھی تھا اور اپنے وقت کا مبت بڑا شخ بھی تھا ولی بھی تھا ولی بھی تھا اور اپنے وقت کا بہت بڑا شخ بھی تھا۔

ارزاه وان منرسولانا برخ فرالف عام المحرب مجدى بية منرست برخ فرالف عام المحرب تعشبندي

# نوجوانو لكواجم تضيحتين

## انسانی زندگی کے مختلف ادوار:

۔ انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بچہ کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار دینا۔ جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے چلنے کھرنے دوڑنے 'بھا گنے کے قابل ہوتا ہے تو پھراسے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ بس کھا تا پیتا ہے 'سوتا ہے اور باقی سارا وقت وہ کھیلتا ہے۔ پھرلڑ کپن کا دور شروع ہوجا تا ہے۔ اس لڑکپن کے دور میں اس پرتھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ کہاس کو پڑھانا شروع

کیا جا تا ہے۔عام طور پر ۲ سال کی عمر میں بیچے کو قرآن مجید اور دوسری الیی تعلیم شروع کروادیتے ہیں۔اور ذرابزا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلاجا تا ہے۔ جب یہ بجیہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو پھراس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہوجا تا ہے۔اوراس کی زندگی کی ضرور یات بھی بدل جاتی ہیں۔ پھر بیا ہے ماں باپ کامشیر بھی بن جا تا ہے۔ پہلے فقط ان کی باتیں ساکرتا تھا اب تین باتیں سنتاہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے ويتاب - چونك تعليم يا تاب ونت كساته ساته ويختلى آتى چلى جاتى ب- چنانچ تعليم كمل كركے يه بجهاينے ليے روز كار دُهوندُ تاہے۔ بھى تو برنس ميں چلا جا تاہے بھى كسى سروس كو join کرلیتاہے۔کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ بچہاس میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اچھا کام کرنے لگا کمائی بھی ہوگی۔تو والدین بھی سوچتے ہیں کہاب اس کوائی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ چنانچہاس نوجوانی کی عمر میں اس نوجوان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ بیزندگی کا ایک Phase ہے۔جس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کرایئے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اور ایک نئ فیملی (Family) کی بنیاد پڑتی ہے۔اس کی ذمہ داریاں اٹھا تاہے۔حقوق الله اورحقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے۔لیکن بیہ جوانی کی عمرالیں ہوتی ہے کہ انسان کی پاس وفت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کوتھوڑ اہوتا ہے۔

# كام كى ذمهدارى كس كوسونيس:

جوکام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کررہے ہیں۔جوکام کرنے والے نہیں ہوتے انکونو ہمیشہ وقت کی کی کا شکوہ ہی رہتا ہے۔اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام فرے نگا تا ہوتو فارغ بندے کے دے نہ لگا کی جو پہلے ہی سے کسی کام میں لگا ہواس کے ذھے نہ لگا کی میں جو پہلے ہی سے کسی کام میں لگا ہواس کے ذھے نگا تا ہوتو فارغ بندے کے ذھے اس لیے ذھے نگا کی میں وہ کام کرنے والا اس کام کو بھی کردے گا۔ فارغ بندے کے ذھے اس لیے

### خطبات فقير 🛈 🗫 🗫 🛇 ﴿ 205 ﴾ ﴿ ١٩٥٥ ﴾ خطبات فقير 🛈 ﴿ ١٩٥٥ ﴾ خطبات فقير 🛈 ﴿ ١٩٥٤ ﴾ ﴿ ١٩٥٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ ﴾ ﴿ ١٩٠٤ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّمُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلْمُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّالَّاللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّالَّالَّعُلُلُلَّ أَلّ

نداگانا كداس كے ياس فرصت نبيس موتى۔

چنانچ ست آ دمی کی بیامت ہوتی ہے کہ کوئی کام اسے کہ دوبس وہ کے گا کہ فرصت ہی نہیں۔ تو جولوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یوں محسوں ہوتا ہے کہ کرنے کام بمارے پاس تعوز اہے ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ بیامل وقت ہوتا ہے زندگی کا۔ تو انا ئیاں بھر پور ہوتی ہیں انسان کی قوت یا دواشت بہت ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ قوت ارادی کی انتہا ہوتی ہے اگر اس عمر ہیں انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتو اس مقصد ہوتو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بینو جوان بہت کام کرسکتا ہے۔

## تاریخی شوامد برطائرانه نظر:

اگرہم اپنی تاریخ کودیکھیں تو دنیا ہیں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اکثر و بیشتر نوجوانوں نے کیے۔ مثال کے طور پرسیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابوالا نبیاء ہیں۔ جدالا نبیاء ہیں جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں تو حید کا پیغام لے کے اٹھتے ہیں۔ شرک اور بت پرسی کی فدمت کرتے ہیں۔ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمر ودجس نے خدائی کا دعوی کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے جب اس سے بات چیت کا موقع ملاتو اس نے کہاتم بتاؤ تہارا پروردگار کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار کیا کہ تا کہ جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہا کہ میرا پروردگار کیا کہ کہا کہ میرا پروردگار ہی کہ دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہا کہ میرا پروردگار کیا کہ کیا کہ کہا کہ میں دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہا کہ کہا کہ کو کو کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو

چنانچدا کی ملزم جیل میں جس کو بھانسی کی سزا ہوچکی تھی اس کواس نے آزاد کردیا کہ دیکھو میں نے مردہ کوزندہ کردیا اور ایک بے گناہ بندہ اس کوموت کا تھم جاری کر کے اس کو بھانسی پرچڑھوادیا۔حضرت ابراجیم علیہ السلام سجھ مجھے۔یا تو اس کے پاس عقل ہے ہیں اور

اگر عقل ہے تو یہ بالکل استعال نہیں کرتا۔ اس نے سنجال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اب کے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اب اب اس کوکسی اور طرح سے مجھانا جا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَه ﴾ (مورة البقرة آيد ٢٥٨)

"مبرا پروردگار وہ ہے جوسورج کومشرق سے طلوع کرتا ہے تم آگر خدائی کا دعوی کرتے ہوتو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو مبہوت ہوگیا'لا جواب ہوگیا''

### ابراجيم عليدالسلام كاانداز دعوت:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام کے کرا تھے۔ پوری قوم بت پرسی میں پڑی ہوئی تھی۔ایک موقع پر قوم نے جانا تھا کسی میلے تھیلے پر توسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کرلی کہا:

> ﴿ قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (سورة السافات آیت ۸۹) "میری طبیعت معیک نبین"

جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے پیچے جو بت تھان کے گلا ہے گلا ہے کہ ویے تھے اور جوایک بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا بیحال دیکھا تو پریشان ہوئے کہنے گئے بیکام کون کرسکتا ہے۔ قر آن مجید بید گوائی دے رہا ہے کہ اس وقت بیکہا گیا کہ ہم نے ایک تو جوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کی ہا تیں کی تا ہے۔ چنا نچے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ کہنے گئے بیتو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ کہنے گئے بیتو جواب نہیں دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے گئے جوابے آپ کو نقصان سے نہیں جواب نیوں کے نقصان سے نہیں

### خطبات نقير 🛈 🗫 🗫 🛇 ﴿ 207 ﴾ ﴿ 207 ﴾ خطبات نقير 🛈 دوانوں کوا ہم تقييمتيں

بچاسكتے وہ مهيں نقصان سے كيا بچاكيں مے ۔اب ان كو پريثاني موكئ - كہنے ككے:

﴿ وَانْصُرُ وَ الْهَتَكُمْ ﴾

° آ وَ بَهِمَى سب ل كراييخ خدا وَ س كى مد د كرو '

عقل جب اندهی ہوتی ہے تو یہاں تک انسان کا معاملہ پنچاہے۔ کہ آؤاہے معبودوں کی مدوکرو۔ قوم ایک جیسی تھی سب نے کہاجی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ کہ رقبوہ جلادوا براہیم علیہ السلام کوتو یہاں سے پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کونی تھی جوانی کی عمر تھی ہورانی کی قرآن پاک نے انکو خطا کہا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں حق کا بول لے کر جولوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں کی آگ میں ان کو جلنا پڑا یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ نوجوان تھے۔

## انبياءعليه السلام كى بالهمى مطابقت:

سيدنا موى عليه السلام كى مثال و مكيه لين كهان كوفرعون كى طرف الله تعالى نے جميجا ' ﴿إِذْهَبُ اِلْي فِرْعَوْ ' َ إِنَّهُ حَلَّى ﴾ (سورة النازعات آیت ۱۷)

''آپ جائيں فرعون کے پاس بہت باغی بن گيا''

تو جب وہ آئے تو ان کی عمر کیاتھی الی عمر تھی کہ انہوں نے دوآ دمیوں کو دیکھا کہ جھڑا کر رہے ہیں کہ ایک ان کی اپنی قوم کا تھا۔ اور ایک کوئی اور تھا انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکالگایا۔ ایسان (Punch) لگا کہ وہ تو گرتے ہی مرکیا۔ اب یہ بڑھانے کی عمر ہوتی ہے اتنی طاقت کہ ایک مکالگا کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے شیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ جوانی کی عمر تھی بحر پور جوانی کی عمر تو سیدنا موئی علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بھی جوانی کی عمر تو سیدنا موئی علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی بھی جوانی کی عمر تھی ؟

#### امحاب كهف كادا قعه:

قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے آج محد کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے وفت کا بادشاہ بہت ظالم تھا تو ہجونو جوان تھے جن کوا پنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا ہم اس جگہ کوچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔قرآن مجید کوائی دے رہا ہے۔

یہ لوگ کون تفختین کہ لوگ نوجوان تھے۔ تو لفظ ہان کے بارے میں نوجوان کا تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء ہے وہ کون لوگ تھے نوجوان تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان سیدنا موی علیہ السلام نوجوان اصحاب کہف بھی نوجوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان موی علیہ السلام بھی نوجوان جب ان کواس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھر پورجوانی کی عمرتھی۔

### نوجوانی کے کمالات:

جب رسول الله کافی افی عربی آ کر نبوت کا دعوی کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی چالیس سال ۔ جوانی کی عمر بحر اپور جوانی کی عمر - جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر مبارک چالیس سال صدیق آ کبر دالتی کی عمر از تمیں سال عمر فاروق کی عمر دالتی ستائیس سال معدیق آ کبر دالتی کی عمر از تمیں سال عمر فاروق کی عمر دالتی ستائیس سال معنوت علی دالتی ہی جوان ہیں ۔ سال معنوت علی دالتی ہی عمر دس سال عمر وراث ہیں ۔ بحوانوں کی ایک جماعت تھی ۔ جس کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اور انہوں نے پوری و نیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو ان مثالوں سے پت چال ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں بوے کام کر دکھائے یہ لوگ کون تھے ؟ یہ نو جوان تھے ۔ یہ نو جوان لوگ تھے ۔ لہٰ ذااس عمر میں اللہ تعالی دکھائے یہ لوگ کون تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی تعتیں اپنے کمال کو پنجی ہوتی بی لہٰذا آ دی جس کام کوکر نے کی نیت کرے اس کام کوکر کر زتا ہے ۔ یہ بہتر بن عمر ہے

# خطبات فقير 🛈 🗫 🗢 ﴿ 209 ﴾ ﴿ 209 ﴾ خطبات فقير 🛈 حڪي اور ہم تھيجين

آخرت کی کھیتی کا شت کرنے کی دین کے کام کواپنا کام بتانے کی۔ اہم تھیبحت:

ہارے بروں نے کہا کہ جو پوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زعر گی کے بھر تے ہیں۔ انہوں نے زغر گی ہیں فور میں کھا کھا کر سیجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہوتے ہیں۔ What to do? ہوتے ہیں۔ What to do? ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہیں۔ What not to do? ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے کہ نئیں کرنا۔ زغر گی ہیں دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ What not to do? ہوتا ہے کہ ذکر وہ فور کریں کھائے بغیر بندہ بھی نیا دو فی نے دیکھی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ فور کریں کھائے بغیر بندہ بھی نیا اور فی نے دیکھی ہوتی ہے۔ بندہ بھی ہوتی ہیں اور فی نے دیکھی ہوتی ہے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتہ کری سردی دیکھی ہوتی ہے ہرطرح کے حالات بھی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں کا کہ ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں کی حقیقت ہیں وین اسلام کی نظر میں کا دونو جوانوں کی حقیقت ہوتی ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں کی حقیقت ہوتی ہوتی ہے۔ اور گائیڈ لائن (Guige line) ان کو ان کے بید میکام نوجوانوں نے کہ نام ہوتا ہے۔ اور گائیڈ لائن (Guige line) ان کو ان کے بید بیدوں نے دینی ہوتی ہے۔ اور گائیڈ لائن (Guige line) ان کو ان کے بید بیدوں نے دینی ہوتی ہے۔ اور گائیڈ لائن (Guige line) ان کو ان کے بید بیدوں نے دینی ہوتی ہے۔

## بدول کی برکت:

ني الفيالم في المايا:

الَبَرْكَةُ مَعَ اكَابِرِكُمْ

برکت تمهارے کے بروں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتی ہے۔ Steem بن جاتی ہے۔ Steem بن جاتی ہے۔ اس طرح اور جوانوں ہے۔ اس طرح اور جوانوں سے اور بید محکمینی ہے۔ اس طرح اور جوانوں سے اور بید محکمینی ہے۔ اس طرح اور جوانوں

کی مثال آگ کی اور بوڑھوں کی مثال پانی کی اورنو جوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش ہے جمع ہوجا کیں ۔ جمع ہوجا کیں ۔ تو نو جوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش ہدا کھٹے ہوجا کیں تو یہ بھی آیک عمل میں ہوجا کیں تو یہ بھی ایک steem طرح کی چیز بنتی ہے جوزندگی کی محاڑی کو دھکیل کر منزل تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں نو جوان ایک دوسرے کے راہیرخود بن جا کیں وہاں تھوکر کھا کیں گے۔

A young leading be young is like a blind leading be blind they will be both fall into the ditch.

چونکہ انہوں نے زندگی کے راستے کود یکھانہیں ہوتا

A real guide is he who has gone all the roads which you want to go.

جس کو پیتہ بی نہیں رائے کا وہ کیا بتائے گا وہ تو جمپ آئیں محے اس کو کیا پیتہ کہاں
کہاں Speed breaker کے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کامیاب زندگی ان لوگوں
کی ہوتی ہے۔ جو کہ جوانی کی عمر میں اپنے برون کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔
مشاہیرامت کی جوائی:

اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر تھے یہ وہ تھے جنہوں نے اپ مال باپ سے تربیت پائی اور انہوں نے جوانی کی عربی ہی بہت بلندمقام پالیا۔ مثال کے طور پر بالیزید بسطامی میڈیڈ جنید بغدادی میڈیڈ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس طرح فرشتوں میں جرئیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ میری نظر میں اولیاء کی ونیا میں بایز بید کا وہ مقام ہے۔ میری نظر میں اولیاء کی ونیا میں بایز بید کا وہ مقام ہے۔ بیس جب بین میں میٹیم ہو سے تھے اور یا در کھیں اس ونیا میں بیٹیم ہی دُریٹیم بنا کرتے ہیں۔ جب خام ہی میں میں میں میں میں موتے تو ہر اللہ تعالی اس کا سہارا بن جایا کرتے ہیں۔ مال نے خاہری سہارے نہیں ہوتے ہیں۔ مال نے

#### خطبات فقير @ هي المجالي المجال

تر ہیت کی اور بیہ بچیلڑ کپن سے ہی سعادت مند بنا اورعین عالم شباب میں بیرعالم بھی تھاولی بھی تھا اورا ہے ونت کا بہت بڑا بھنخ بھی تھا۔

## امام غزالي كي والده كي تربيت:

امام غزالی مُشلطة ابوحامه محمد غزالی به بھی اپنی ابتدائی عمر میں بیتیم ہو گئے تھے۔ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی وو بھائی ہتھے بڑے احمر غزالی مچھوٹے محمر غزالی جن کوامام غزالی کہتے ہیں۔ بیامام غزالی میلید اپنے وقت کے خطیب مفتی اعظم سب بن مجے تنہے۔ان کے بڑے بھائی بڑے نیک تھے۔صاحب روحانیت تھے گران کے پیچھے نمازنہیں بڑھتے تتے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہا می سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا تو بھائی ہی تیرے چھے نماز نہیں پڑھتاتو مال نے بیٹے کو کہا بیٹے اسکیے پڑھنے کی بجائے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔اگلی نماز میں بڑا بھائی بھی چلا تمیا۔اس نے ایک رکعت تو پڑھی جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو بڑے بھائی نے نیت تو ڑی اور کھر آسمیا۔ اب پہلے سے زیادہ فتنہ اٹھا تو امام غزالی میشند بڑے Depress بنے کھر آئے ای اس نے تو پہلے سے زیادہ تماشا کرد کھایا۔ دوسری رکعت میں نماز تو رُکھرواپس آ سمیا۔ تو ماں نے بلایا پوچھا بیٹے تم نے ایسے کیوں کیا؟اس نے کہاا می آب نے تھم دیا تھا کہ بھائی کے چھے نماز پڑھنا جب تک مینماز میں تھا میں اس کے چھے رہا جب مینماز میں ہی نہیں تھا تو مجھےاس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیاضرورت تھی۔اب ماں نے یو چھا چھوٹے بیٹے سے کیا بنا شرم سے سر جھک ممیا کہتا ہے ای بھائی ٹھیک کہتا ہے۔ پہلی رکعت میں میری توجہ بوری کی بوری اللدرب العزت کی طرف تھی دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو نماز ہے سلے میں نے درس دینا تھا تو اس میں فقہ کے مسائل پڑھ رہا تھا مستورات کو درس دینا تھا تو ان میں سے ایک مسئلہ کی طرف میرادھیان جلا گیا تو نماز میں ندرہا۔ تو بڑے نے کہا جب بینماز میں تھا ہی نہیں میں نے نیت توڑی میں آسمیا۔ ماں نے شنڈی سانس بھری اور شنڈی سانس لے کرکہاافسوس میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ لکلا۔ دونوں جیران! تو دونوں نے ہوچھاامی وہ کیسے؟

فرہانے لگیں وہ ایسے کہ چھوٹا آسے کھڑا تھا نماز کی حالت میں اور عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسائل پرغور کر رہا تھا۔ اور بڑااس کے چیچے کھڑا تھا اور وہ کھڑا اپنے بھائی کی ول کی کیفیت پرغور کر رہا تھا۔ نہاس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہاس کی توجہ اللہ کی طرف تھی وونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا۔ وہ تھوف کے باریک مسائل جو وقت کے بڑے بڑے مشائخ حل کیا کرتے تھے اس وقت کی ما کیں حل کردیا کرتی تھیں۔ تو امام غزالی بھی عالم جوانی میں امام غزالی بن مسے تھے۔

### تصوف کے اکا برکا عہد شاب:

شیخ عبدالقادر جیلانی و کیاری عین عالم شباب میں وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ حضرت خواجہ میں اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی و کیاری میں عالم جوانی میں وقت کے بڑے اوشا ہوں کے ہیر بن چکے تھے۔ یہ بن چکے تھے۔ یہ بن کی وقت کے باوشا ہوں کے ہیر بن چکے تھے۔ یہ وہ اوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی اور وہ مجم جوانی میں آسان ہوا ہے بی تو ہمارے دل میں ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت آج باتی ہوں ہے۔ یہ کی ہم سان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت آج باتی ہوں۔ یہ بی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت آج باتی ہوں۔

# مسلم سيدسالارنو جواني ميس:

نی مالطین نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے جوآخری کشکر بھیجاتھا تواس کا جس کوامیر بنایا ان کا نام تھا اسامہ بن زیر اور ان کی عمرتھی اس وفت اٹھارہ سال۔اٹھارہ سال کی عمر میں وہ کشکر کے امیر بنے۔محمد بن قاسم عیشلہ جس نے ایک بڑے علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلام پھیلایا۔ جب بیکشر کا امیر بن کرآیا تو اس کی عمر کنتی تھی؟ سترہ سال۔ آج سترہ سال کا بچہ کھر نہیں سنجال سکتا۔ ان سترہ سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنجالا اور سینکٹروں میل تک دین اسلام کو پھیلادیا۔ ان کے اندر بیانعت کیسے آئی؟ کہ ان کی سینکٹروں میل تک دین اسلام کو پھیلادیا۔ ان کے اندر بیانعت کیسے آئی؟ کہ ان کی مینکٹروں میل تھی انہوں نے بڑوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ۔ تعنوڑ نے وقت میں زیادہ کام کرلیا۔

### ایک بنیادی فرق:

آج کے نوجوان کی زندگی میں Distuction بہت ہوتی ہے Furstration بہت ہوتی ہے۔اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں Net out put جو ہوتا ہے کا موں کا وہ بہت تھوڑ اہوتا ہے۔

# امام شافعی و شاطعهٔ کی زندگی:

امام شافعی مینید تیرہ سال کی عمر میں امام شافعی مینید بن مجے تھے۔ درس قرآن دے رہے شروع ہوگیا تھا تیرہ سال کی عمر میں ۔ اتنے چھوٹے تھے کہ بیٹے درس قرآن دے رہے سے کہ دوچ ٹیال لڑتے لڑتے پاس آ کرگریں۔ تو حضرت مفسر صاحب نے اپنا عمامہ اتارا اور چڑیوں کے اوپر دکھ دیا۔ جو بڑے بوڑھے سفیدریش تھے انہوں نے اس کو برا منایا کہ بید بی اور چڑیوں کے خلاف ہے۔ تو آپ نے درس شروع فرمایا اور اس میں صدیم سنائی کہ بید بی میں ہوتا ہے کہ اگر چہ نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا اس عمر سے انہوں نے درس قرآن شروع کردیا۔

# حضرت خواجه معصوم عينياته كي محنت:

حضرت خواجہ محممعصوم عرب مسلم حضرت امام ربانی مجد والف ٹانی عرب کے بیٹے انہوں فی مسلم معصوم عربی انہوں نے بارہ سال کی عمر میں اسپنے والد کرامی سے سلسلہ عالیہ نقشوندید کی اجازت و خلافت

حاصل کرلی تھی۔ بارہ سال کی عمر میں۔ تو دیکھیں جوکرنے والے ہوتے ہیں بارہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی عمر میں اٹھے بڑے بڑے بڑے کا م کر گئے۔ تو اس لیے بیعمر بڑے کا م کی عمر ہوتی ہے۔ ہم سجھتے ہیں چھوٹا سابچہ ہے نہیں اس کواللہ نے بڑی صفات دی ہوتی ہیں۔

### تربيت كااثر:

اگر سیح طور پر شروع ہے اس کی تربیت ہوتو پندرہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ایک بھر پورمعاشرے کا فرد بن چکا ہوتا ہے۔ گراس میں وہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے تربیت پائی ہو۔ اور اگر بچے ایسے ہول کہ ماں باپ کی سنتے ہی نہ ہوں ماں باپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو براگے۔ تو پھر بیاس عمر میں اتنانہیں بن سکتے۔ پھر بیوہ لائن ہوتی ہے جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے بندہ سمجھتا ہے۔ Hit and Trail والی زندگی ہوتی ہے۔ خود آزمایا کہیں تھیٹر پڑے کہیں ذات ملی پھر جاکے سمجھ میں آیا کہ بروں نے کہا تھا کہ یاریکا متم نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے بیہ جوانی کی عمر ہمیشہ بردی اعلی عمر ہوتی ہے۔

### عهدشاب كي خرافات:

مرایک مسئداور بھی ہے کہ جب بیہ جوانی کی عمر آ جاتی ہے Teen Ager جس کو کہتے ہیں خاص طور پر sixteen, seventeen, eighteen اس عمر میں نوجوان کے اندر شہوات بھی بیدار ہوجاتی ہیں۔ جوانی بھی بیدار ہوجاتی ہے اور وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بیا ہے بڑوں سے ہدایات لیس کہ ہمیں کیے زندگی گزار نی ہے بیا ہے دوستوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں۔ اور دوست تو پھر ایک دوسرے کو اکنی سیدھی با تیں ہی بتاتے ہیں۔ لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر دوسرے ساتہ جاتے ہیں۔ وہ وقت سے پہلے ان چیز وں کو آ زمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروی سے اتر جاتے ہیں۔ وہ وقت سے پہلے ان چیز وں کو آ زمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ

جن کا ابھی وفت نہیں آیا ہوتا۔ مثلاً ماں باپ نے کہا کہ بھی پڑھائی مکمل کرولو پھراپنے
آپ کو Profession میں سیٹ کرو پھر ہم تمہاری شادی کریں گے۔ بیا لیک ترکیب
ہے گراس کے کالج اور سکول کے زمانے میں ان کا دل کرتا ہے کہ ہیں۔ تو یہ پھل کچا ہونے
سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے ابھی پوری طرح کچا ہوانہیں ہوتا ایک پھل ہوتا ہے اس کی
جسامت پہلے بڑھتی ہے پھر ایک بڑھنے کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی تو وہ پوری
طرح کچا بھی نہیں بنا تو یہ اس سے پہلے پکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آ کر تھوکر
کھاجاتے ہیں۔

چنانچہ کتنے نو جوان ایسے ہیں جوابھی سکول کے زمانے میں ہیں اور ان کو دوستوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کو Miss Guide کردیتے ہیں ان کے ساتھ والے کسی دوست نے کردیا ، کسی کوکزن نے کردیا اور کسی کوکلاس فیلو نے کردیا۔ یہ نو جوان چونکہ پختہ ذہن کا ہوتا نہیں تو یہ جلدی Miss guide ہوجاتے ہیں اور اس لائن پرلگ جاتے ہیں۔ چنانچہ مال باپ اس انظار میں ہیں کہ بچوں کے گریڈ آئیں گے اور جاتے ہیں۔ چنانچہ مال باپ اس انظار میں ہیں کہ بچوں کے گریڈ آئیں گے اور بچوں ہوتا ہے۔ اگر مجون وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے یوچھوٹو وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے اور بچون وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے یوچھوٹو وہ کہتے ہیں کہ

کتاب کھول کر بیٹھوں تو آئکھ روتی ہے ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

ماں باپ بروے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہاہے۔ اور بچہ کتاب کے صفحوں پرشکل بیٹھا کسی اور کی دیکھ رہاہے۔ اب اس کا ۸ گریڈ کیسے آئے گا۔ بھٹ یہ بیچ اپنے کئر ئیر کو کیسے بنا کیں گے۔ پہلے زمانے میں پھر بھی پچھ سادگی زندگی میں ہوتی تھی تو مجر تے بھی شھے تو تھوڑا مجر تے تھے۔ آج کل کی سہولیات نے مجر نا آسان کردیا۔

### خاموش قاتل:

مثال کے طور پرایک جیموٹی سی چیز ہے جس کوسیل فون کہتے ہیں تو سیجھ لوگوں کے لیے توبیل فون ہوتا ہے اور ہم نے اس کا نام ہیل فون رکھ اہوا ہے۔ یکی بات ہے نوجوان کے ہاتھ میں یہ چیز اس کوجہنم کی طرف لے جانے میں دوڑتے محوڑے کا کام کرتی ہے۔SMS کیوں؟ فری ہے۔ ابSMSسے پیغامات آ رہے ہیں۔ ٹائم گزر رہا ہے۔ محمنوں کزرتے ہیں۔ اور جہاں پرلوکل کال فری وہاں پر کھنٹوں سیل فون پر بات ہوتی ہے۔نوجوان یا تو ایک دوسرے کے ساتھ کررہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تعلق بُومیا بس منا ہوں کا پینیڈ ورا بکس کھل م بیا۔اب ان بچوں کو پھرکوئی ہوش نہیں ہوتی۔نہ سورج چڑھنے کی ہوش نہ غروب ہونے کی ہوش۔اور پہلے تو پھر بھی پنہ چل جاتا تھا کہ Bell ہوتی تھی تو بجتی تھی اللہ مارے بنانے والوں نے اس میں Vibration ڈال دی۔ اب محفل میں بیٹھنے والوں کو پی کھوئیس بیت بس اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ جیب میں جوڈ الا ہوا ہے۔اب سی کو کیا پہتہ لوگ اینے کا م میں گلے ہیں۔اور کھانے کھارہے ہیں اوراس کی جیب میں وہ جودل دھڑ کا تو بس بیا تھا کمڑکااس کا دل مجمی تو Wash room جانے کے بہانے Wash room میں بیٹے کر باتیں ہورہی ہیں اور مجھی باہر باتیں ہورہی ہیں۔اچھا مال باب سجھتے ہیں کہ بے اینے کمرے میں سورہے ہیں۔ بیچے سوئے ہوئے نہیں ہوتے بیچے باتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔اس سے ان کی زند کمیاں بربا دہور ہی ہیں۔حتی الوسع کوشش کریں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں میمصیبت نہ آئے۔ اِللّاکہ کوئی مجبوری ہو۔ہم محبت میں اینے ہاتھوں سے نئے نئے سیٹ لا کر دیتے ہیں۔ دوبئ سے بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ لایا ہوں۔ تو جب ہم بھی یہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں اور بیج بھی بہانے بناتے ہیں۔

پچیاں بہانے بناتی ہیں۔ابوچھٹی ہوجاتی ہے اور انظار کرنا ہوتا ہے اور اس وقت میں نون پرآپ کو بتا دوں گی کہ میں فارغ ہوگئی ہوں۔تو باپ کوتو بوں مطمئن کیا۔اصل میں فون چاہیے ہوتا ہے اپنا مقصد بورا کرنے کیلئے۔

## حيران كن واقعه:

ایک صاحب کہنے گئے کہ میرے بیٹے کو پیتنہیں تھا کہاس کا بل بھی آتا ہے۔وہ سمجمتنا تنعا كهلوكل كال ہے اور بل نہيں آتا اور اس نے كسى اور شهر كانمبريهاں ليا ہوا تفا اور اس کورومنگ پڑتی تھی کہننے لگا کہوہ استعال کرتار ہا کرتار ہاایک مہینے کے بعد مجھے پیۃ چلا کہ One Thousand ڈالریل صرف اس کی باتوں کا آیا۔ اتنی باتیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ سیل فونوں پر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھرٹارکٹس بدل جاتے ہیں۔ ماں باب نے برد صنا ٹارکٹ دیا ہوتا ہے اور نیچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارکٹ بن جاتا ہے۔توجب منزل ہی بدل می تو پھرانسان تواس راستے پرچل ہی نہیں سکے گا۔ پھراس یرایک اورمصیبت آعمی لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔انٹرنیٹ اور یہ عاجز اس کوکہتا ہے انٹرنیٹ رنیٹ جال کو کہتے ہیں ۔انٹر in to the net کوئی شریف بندہ بھی کمپیوٹر پر بیٹا کام کر رہا ہے تا انٹرنیٹ یہ تو اجا تک سکرین پر بہت نضول متم کی Advertisement آنی شروع ہوجائے گی۔اس کیے کہ جومعاشرے میں فحاشی پھیلانے والے بدمعاشی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی تو بیٹھی سوج رہے ہیں نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ ایسے طریقے سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ وہ دوسرے پروگرام کوبائی یاس کر کے سکرین برآ جا تا ہے صرف بندرہ سکنڈ کے لیے اب بندرہ سکنڈ میں ان کو تصویرِ دکھادی اور پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے د ماغ کے اندرانہوں نے طوفان بریا کر دیا۔ انہوں نے شکل دکھادی کسی ماڈل کی اور نیچے فون دے دیا بس اب وہ بچہدو بارہ

خود ڈھوتٹر تا ہے کہوہ مجھے شکل ایک دفعہ پھرنظر آئے۔

## لحثكريه:

پھراس انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام' کلام' پیام کا سلسلہ بھی شروع ہوجاتا ہے۔ اس کانام لوگوں نے چیٹنگ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ چیٹنگ نہیں ہوتی بلکہ پیٹنگ ہورہی ہوتی ہو۔ بالکل صحح بات اوراس میں تو ایسے ایسے واقعات کہ مسلمان پچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ دوستانہ کررہی ہوتی ہیں۔ چنا نچہ میرے پاس ایک آ دی آ یا کہنے لگا کہ فرلاکوں کے ساتھ دوستانہ کررہی ہوتی ہیں۔ چنا نچہ میرے پاس ایک آ دی آ یا کہنے لگا کہ فلال ملک کارہنے والا دوئی کارہنے والا اور میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے فلال کافر ملک کے کافر نو جوان سے شادی کرنی ہے۔ بھی تیرااس سے واسطہ کیسے ہوا کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اک نی مصیبت آ گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ جو چیز نقصان دہ ہورہی ہے۔ اس وقت وہ ہے میوزک۔

## ميوزك أيك خطرناك زهر:

جتنا ہم سیحصے ہیں کہ میوزک نقصان دہ ہے بیاس سے سینکو ول محنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ذرا توجہ فرمائے! عاجز نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی اوراس لیے اپنی کتاب دیا اور پاک دامنی میں اس پر میں نے کچھ Details بھی دی ہیں۔ پہلے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک میں تمین زمین آسان کا فرق ہے۔ ذرا تفصیل آج آپ کی خدمت میں بھی کہدی جائے۔

## انسانی و ماغ کے اسرار:

انسان کا جو دماغ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اتنا یہ complex چیز ہے۔ اتنا یہ ریس جیوئی سی چیز پر ریسرچ کررہے ہیں اوراس کے فنکشن کو سیجھنے کی کوشش کررہے ہیں۔لیکن دماغ کا پندرہ فیصد حصہ ابھی تک انسان استعال کر سکا ہے۔اور جو Hard Disk کا افر باتی 85% تک اندر Hard Disk کی تو انسان اس کو کتنا بھر سکا ہے 15% اور باتی 85% تک انسان ابھی رسائی نہیں حاصل کر سکا گرفنگشن وہ بھی کر رہا ہے۔وہ کیافنگشن کر رہا ہے ابھی تک انسان کو پہتہ ہی نہیں۔ Auto matic فنکشن ہے کچھ۔انسان کی جو باڈی ہے کچھ انسان کو پہتہ ہی آٹو مینک فنکشن ہیں۔انسان کا وہ باغ ایک کچھ اس میں سیمی آٹو مینک فنکشن ہیں۔انسان کا وہ باغ ایک سینٹر میں اپنے جسم کو ایک لاکھ پیغامات بھراس کو واپس کی نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنی آئھ سے ہاتھ سے منہ سے چنداور سنگل ہی جھیج ہیں باقی System آٹو مینک ہے۔اور اتا System کہ جم آ دمی کو پہتہ ہی نہیں ہوتا۔

۔ چنانچہ ہماراد ماغ جتنا ہم جھتے ہیں اس سے بھی زیادہ انفار میشن اپنے اندرر کھتا ہے۔ **انو کھی مثال**:

اب اس کی میں ایک مثال آپ کو مجھا دوں۔ ایک آدی نے کئی کی تصویر بنانی تھی کہ پاسپورٹ کے لیے اور یوں اس کو گھڑا کر کے اس کی تصویر بنائی تو اس کی نیت کیا تھی کہ تصویر کس کی بنائے اس بندے کی گمر کیمرے نے اس کی تصویر بھی محفوظ کر لی اور اس کے پیچھے جو اس کا بیک گروانڈ (Back Ground) تھا اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس بندے کے پیچھے زمین پر لگا ہوا گھا س بھی نظر آرہا ہے درخت بھی نظر آرہ ہے ہیں ان پر لگے پھل بھی نظر آرہ ہے ہیں۔ ان پر کوئی پرندہ ہیٹھا ہے تو وہ بھی نظر آرہا ہے اور پیچھے کوئی دیوار ہے تو وہ بھی نظر آرہی ہے۔ تصویر بنانے والے نے وہ بھی نظر آرہی ہے۔ تصویر بنانے والے نے کسی کی تصویر بنائی تھی انسان کی اور باقی پیچھے کی پوری سینری کس نے محفوظ کر لی کیمر سے نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھر ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھور ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کود کیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھور کھور ہے ہوتے ہیں نے بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کو د کھور کے بیمتے ہیں تو ہم تو فقط اس چیز کود کھور کے ہوتے ہیں

مر ہمارا د ماغ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفار میشن کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال سینے ذرا تھوڑا سا آپ خور کریں گے تو اس کے بعد ایک بجیب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ Drive کررہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے پتوکی کتنے میل ہے۔ آپ نے پڑھا لیاجب آپ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے پتوکی کتنے میل ہے۔ آپ نے پڑھا لیاجب آپ آپ کے بط گئے اب آپ اپ نے ذہمن پر زور دیں تو دہمن نے نقط mile نہیں پڑھاس کے علاوہ بھی انفار میشن لے لی ہے۔ مثلاً کہ بورڈ کا رنگ نیلا تھا اس پرسفید حروف میں کھا ہوا تھا۔ او نچائی اس کی زمین سے 18 فٹ تھی۔ اور وہ جو چا درتھی وہ آٹھ بائی چارفٹ کی تھی۔ اب آپ آگرسو چیں تو آپ نے بیس چیزیں تو وہ جو چا درتھی وہ آٹھ بائی چارفٹ کی تھی۔ اب آپ آگرسو چیل تو آپ نے بیس چیزیں تو اس وفت نہیں نوٹ کرنی تھیں۔ آپ نے تو نیت کی تھی دیکھنے کی کرمیل کتنے ہیں۔ گران اس وفت نہیں نوٹ کرنی تھیں۔ آپ نے خود حاصل کر لی۔ تو ہما راد ماغ اتنا زیادہ فعال ہے۔ جب یہ ماہمی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بہت ساری انفار میشن یہ لے لیتا ہے۔ جب یہ بات ہم نے بھی لی کہ ہم نے جتنا لیمنا تھا اس سے زیادہ یہ لیتا ہے۔ جب یہ بات ہمانے کہ نے جو لیک کہ ہم نے جتنالیمنا تھا اس سے زیادہ یہ لیتا ہے۔

## سائنى كرشے:

تواب اس پر سائنس دانوں نے محنت کی کہ کی طرح ہمیں ذہنوں تک رسائی حاصل ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں کہ جس طرح کمپیوٹر کے Key اگر ورڈ ہوت ہیں مثال کے طور پرنو جوان ذرا توجہ فرما کیں! کمپیوٹر کے او پراب اگر وہوائی ذرا توجہ فرما کیں! کمپیوٹر کے او پراب اگر وہوائی کا کیس تو n put دے سکتے ہیں۔ اس میں in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ماؤس لگا دیں تو اس کے ذریعے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ماؤس کی ذریعے سے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لگا دیں تو اس کے ذریعے سے بھی in put دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لگا دیں کوئی اپنی ڈایا گرام بنانے کے لیے تو Digitizer کے اس کے ذریعے میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس میں انفار میشن دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی آپ اس کی انفاز میں کوئی اپنی خواب کی خواب کی خواب کے خواب کی خواب

اوپرکوئی اور کمپیوٹرساتھ contact net working کردیں تو اس کمپیوٹر ہے بھی ان اس میں دے سکتے ہیں۔ تو ایک بی کمپیوٹر کی Hard disk ہیں آپ کی طرح سے input دے سکتے ہیں۔ اس طرح دماغ کے اندر بھی مختف راستوں سے input آتا ہے نیاں سے input آتا ہے نیاں سے input آتا ہے۔ آندہ میں مختف راستوں سے input آتا ہے۔ ہاتھوں سے input تا ہے۔ ہاؤں سے input تا ہے۔ ہاؤں سے input تا ہے۔ مثال کے طور پر بیدا کی بندے نے کوئی نشہ مختلف چاروں طرف سے input تا ہے۔ مثال کے طور پر بیدا کیک بندے نے کوئی نشہ والی چیز اپنے منہ میں رکھی اب رکھی تو اس نے منہ میں گراس infact کہاں پر پہنچااس کے دماغ پر اور وہ جاکر نشے میں آگیا۔ تو سائنس دانوں نے سوچا کہ منہ کے داستے یہ دوائی دماغ میں گئی تو ہم بھی کوئی الی چیز بنا کمیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے کے دماغ میں گئی جائے۔

## سائنسي مختيق كا تاريخي پس منظر:

کی باتیں کرنے برآ مادہ ہوجاتی ہیں۔ پھرانہوں نے ایک اورخوشبو بنائی کہ جس کوعورت استنعال كرے اوركہيں ہے كزرجائے توخوشبوسو تكھنے والا مردجو ہے اس كے اوپر بيركيفيت آ جائے۔توانہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کامیاب رتوجب بیکامیابی ان کول منی کہ الیی خوشبو کیں بن کیمردلگائے تو عورت attract ہوتی ہے۔عورت لگائے تو مرد attract ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان کے ذہن تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔اب انہوں نے ایک خوشبوالی بنائی کہ جوخوشبوا کر بندہ سونگھ لے تواس بندے کے اوپر ایک الیمی کیفیت آتی ہے کہ اس کا ول جا ہتا ہے کہ میں ساری ونیا کوخریدلوں۔الی کیفیت اس کی بنتی ہے۔لہذا ان سائنس وانوں نے کہاں براس کا تجربه کیا۔ بوے بوے سٹوروں پر چنانچہ یہ جو بوے بوے سٹور بے ہوئے ہوتے ہیں۔ محلوں کے برابران کے ائیر کنڈیشنڈ کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبوکو جب بھینکا توجو بنده ول مین نیت کے رآیا تھا نیت کہ میں یا نچے ڈالرسے ناشتہ کی چیزیں لاؤں گا۔ جب اس نے سونکھی تو وہ پچاس ڈالر کی purchase کرکے واپس گیا۔تو انہوں نے دیکھا کہان کی purchase بیدم Boast بحر کئی۔تویہ تجربہ سے تابت ہو کیا کہاس خیشبو نے بندے کی کیفیت سے و ماغ کوایک ایس کیفیت میں پہنچا دیا کہاس کا دل جا ہتا تھا کہ میں بس send کردول جو پچھ میرے یاس ہے۔ چنانچہ ہرآنے والا اسے یاس پچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپرسب کچھٹرید کرلے جاتا تھا۔ چنانچہ جب بیجی تجربہ کا میاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنس وانوں کو کہا کہ ہم آپ کوسپورٹ کریں تھے۔

## انسانی و ماغ تک رسائی کیسے حاصل ہو؟

انسان کے دیاغ تک کینچنے کیلئے اور تجویزیں ڈھونڈ واوراستے ڈھونڈ د۔ چنانچہانہوں

نے سوچا کہ انسان کا دماغ Electrical Waves پر تنگشن کرتا ہے۔ ہمارا جودماغ المجانی کے سیکے فنکشن کرتا ہے۔ بیکل کی لہروں پر برتی لہروں پر جودماغ سے سینل جاتے ہیں وہ الیکٹرک شنل ہوتے ہیں۔ Charge ہوتے ہیں انسان کے جسم میں اس لیے اگر ریڈ ہوچل رہا ہو اور آپ اس کے اینٹینے کو پکڑ لیس تو اس کی آ واز تیز ہوجائے گی۔ اس کی موجائے گی۔ اس کی Progress بہتر ہموجائے گی لینی آپ خود اینٹینا بن گئے۔ آپ اس کی موجائے گی۔ اس کو دے رہے ہیں۔ تو انسان کا پوراجسم جو اس کی ایسا طریقہ ہوکہ ہم کو ایسا کہ کی ایسا طریقہ ہوکہ ہم کو انسان کی دماغ تک ابناراستہ بنا کیں۔

#### :MUSIC IS A TOOL

انہوں نے سوچا کہ دن جم انسان جو میوزک سنتا ہے۔ تو یہ میوزک پہلے تو آ واز ہوتی ہے۔ گرانسان کے جسم میں بیآ کے Electrical wave بین ہے۔ تو انہوں نے اس پر ریسر چ کرنی شروع کردی۔ اس کو کہتے ہیں۔ Wavelet Analysis کہ بھٹ کونی الاعوان ان کے دہاغ پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اسکی بھٹ کونی لاعوں انسان کے دہاغ پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اسک تو انہوں نے دیتا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیتے ہیں تو ہم کوئی تھر کا ناشروع کو دیتا ہے۔ اورا ٹھرک پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیتے ہیں تو ہم کوئی تھر کنا شروع کر دیتا ہے۔ اورا ٹھرک پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم دیا تھے ہیں۔ لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہے۔ انہوں نے کرتے کرتے اس کے Back Track کو کہتے ہیں۔ لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہے۔ انہوں نے کرتے کرتے اس

## بیک ٹریک سٹم:(BACK TRACK)

#### **EFFECTS OF BACK TRACK SYSTEM**

چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اور پیغام کیا تھاKill your mom یہ پیغام دیااس نے kill your mom

تو پھرانہوں نے Analysis کیا کہ جتنے نوجوانوں کووہ گانا پہند تھاوہ سناکرتے ہے۔ اندرای کے بارے بیں ایسا خصر آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ بیں اس کوئل ہی کردوں۔ اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کا میاب کرلیا کہ جتنے لوگوں کو بھی رہ گانا پہند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک پہندہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک

میڈونا کو کہدکر دوسرا گانا گوایا اور اس پر message دیا Hate your DaD چنانچہ انہوں نے کہا ہے گانا جتنوں کو پسند آیا نوجوانوں کو جب انہوں نے ان کا Analysis کیا تو انہوں نے دیکھا کہان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑے نفرت کے جذبات ہیں۔اب ان کو سمجھ لگ کئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں میں جاتے ہیں اوران کے خالوں میں بیٹھ جاتے ہیں ۔توبیرائنس کی دنیا میں بوی کامیانی تھی چنانچہ اس وقت کے ارباب افتذار تھے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھردیتے ہیں۔انہوں نے کہا اجھا آج کل جارے ہاں مردول کی مردول سے شادی کا سلسلہ شروع ہے ہم نے قانون پاس کیا ہے آپ بات سمجھ مکتے ہیں ہماری تو اس کے خلاف پلبک بہت ہے۔لہذاتم کوئی ایبا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک جو ہے اس خلاف جذبات ختم کردیں۔ انہوں نے ایک میوزک بنائی اوراس بر کونساسکنل ڈالا بیلائف سٹائل بیلائف سٹائل اب جوبندہ میوزک من رہاہے بیالا نف سٹائل۔انہوں نے دیکھا کہ چندمہینوں کے اندرجواس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے جا بیتے تھے کہ ہم بھی الیی زندگی گزاریں۔اب جب بہتجر بہمجی ان کا کامیاب ہو کمیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایک Tool ہاتھ میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں Worship the Devel چنانچہ جب بیہ بیکٹریک اس میں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جولوگ ہوے نہ ہی شم کے تضالیکن اس **کانے کو پسند کرتے تصانو اس کانے کو سننے کے بعد دہ بھی کہتے تنے** کیا دین ہے۔اور کیا خدا ہے۔وہ بھی کہتے ہتھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گز اروتو ان کو پیے بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم او کوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈ ھال سکتے ہیں۔اینے خفیہ پیغامات کی مجہ سے اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں سے

## نفسياتي اثرات:

مثال کے طور پرخبروں میں ایک خبراگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کا فرول نے مارا میرکیا وہ کیا۔ فلان بہت خطرتا ک خبرہے اس سے پہلے وہ میوزک کے اندر وہ اینا messageدے رہے ہیں کہ ہوتائی رہتاہے یعنیIts, Normal پیهوتا ہی رہتا ہے۔ بیہ ہوتا ہی رہتا ہے۔اب وہ میوزک سن س کے اس کے بعد جب اچا تک وہ خبر دی انہوں نے تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہوتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ Reaction نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبروین ہوتی ہوتی ہے تو اس خبرے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے د ماغوں کے اندر بیبیٹھایا کہ بیتو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ تو بیتو قصائی لوگ ہیں۔ بیتو فلال نوگ ہیں۔اب میںانگلش کےالفاظ جان ہو جھ کراستعال نہیں کرنا ج**ا**ہتا۔تو اس مشم کا پیغام دیا جب وہ پیغام دیا اوراس کے بعدانہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبردکھا دی توجس نے بھی دہ خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام بیہ مسلمان وہ اتنا خلاف ہو مھیے کہ انسان جیران ہوجاتا ہے۔ تو یہاں اسے ایک نے دور نے جنم لیا اس کو کہتے ہیں Culture CTM)through Media)پیایک نیاباب ہےانسان کی زندگی کا through mediaمیڈیا کے ذریعے اپنے کلچرکولوگوں کے دماغ میں بیٹھا دو۔

## ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ:

چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی۔ اس لیے کہ اس میں فقط Tones ہوتی تھیں اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام ورحرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان فقط کا تو میوزک اس لیے حرام ورحرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان فقط کا تھیں ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی آج اس کی آپ میں میوزک حرام تھی آپ میں میوزک حرام تھی آپ میں آپ میں میوزک میں تو تھی تھی ہے۔

#### میوزک کے بھیا نک اثرات:

اس لیے آب دیکھیں سے کہ جس نو جوان کومیوزک سے دلچیں ہے آپ لا کھاسے سمجمائیں وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننانہیں جا ہے گا۔ جننا اپنی ملرف لانے کی کوشش کریں۔مسجد میں آنانہیں جا ہے گا وہ مولو یوں کے پاس بیٹھنانہیں جا ہے گا وہ کسی کی بات سنتانہیں جاہے گا۔ وجہ کیا؟ میوزک کے ذریعے اس کے دماغ میں اتنا کچے دین کے خلاف ببیٹھا دیا اب وہ قریب آنا ہی نہیں جا ہتا۔میوزک کے ذریعے سے کفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی یا تیں اس کے اندروال دیں حمیں کہاب وہ اس تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا بی نہیں جا ہتا۔ تو میوزک اس وقت کفر کے لیے پیغام انسان کے د ماغ میں سمجیجے کا ذریعہ بن گئی ہے۔اورہم اینے بچوں کو بڑے آ رام سے میوزک سننے کی اجازت وے دیے ہیں اور ہمارے بے کہتے ہیں کہ ابو میں میوزک ہی توسن رہا ہوں۔ مجھے بس Walk man ما سے۔ اور بی نیج بہیں سجھتے کہ Walk man میں ہم صرف کانے کے بول نہیں س رہے ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کفرنے کچھ ایسے Message بھی خفیہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جو Message مارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اوراس کے رسول الفیام کے خلاف کررہے ہیں۔جوہمیں دین سے ہٹارہے ہیں۔

أيك چيثم كشاواقعه:

چنانچ میرے ایک اپنے قری تعلق رکھنے والے جن کاسلسلے میں اصلای تعلق تھا اور اس بنچ نے MSC کی ہے تیں ہجمتا اس بنچ نے MSC کی ہے تیں ہجمتا تھا لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے جو Phd پروفیسر شے کلاس کے اندر تین سو بچوں کو جمع کیا وران کو انہوں نے ایک گانا سایا اور گانے سنا کے ان کو کہا کہ بھی سناؤ تم نے کیا مطابق message

ی message ای انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ...
ایک message دیا ہے۔ تو تین سوائوں نے کہا کہیں بی اس کے علاوہ ہمیں کوئی message نہیں ملا۔ پروفیسر نے کہا کہ بیں اس کے ذریعے ایک message تہیارے دماغ میں ڈال چکا ہوں۔ تین سوطلبا کہدر ہے ہیں بی کہ ہمیں کوئی message تہیں ملا کچر کہنے لگا اس نے جو میوزک تھی اس کو بیکٹریک پر فلایا یعنی message جراہوا تھا یا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے چلایا یون کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے جاتے گا اس نے ایک message تھا کہ اس کے اور پاس نے ایک message تھراہوا تھا اور اتنا گذا گذا کہ میں کہ ہم سوچ تی ٹہیں سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھوآ پالوگوں نے صرف میوزک بارے میں کہ ہم سوچ تی ٹہیں سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھوآ پالوگوں نے سرف میوزک کو ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں سے پیغام بھی ڈال میادہ میں میں بینا میوزک کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں سے پیغام بھی ڈال دیکھا کہ آئی سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفرید پیغامات معموم ذہنوں کے دیکھا کہ آئی سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفرید پیغامات معموم ذہنوں کے اندر ڈالنے کے تجربات کمل کر لیے ہیں۔

## وتمن كامينهاز هر:

نی علیہ السلام نے فرہایا کہ موسیقی کے سننے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر آخیتی پیدا ہوتی ہے ۔ تو یہ tones کی بات تھی اور اب تو tones کے اندر انہوں نے شیطانی Worship کی باتیں ڈالنی شروع کردیں۔ اگر وہ اس کے اندر Worship کی باتیں ڈالنی شروع کردیں۔ اگر وہ اس کے اندر Worship کی باتیں ڈالنی شروع کردیں۔ اگر وہ اس کے اندر Religion بے کچے کو وہ گانا اچھا گے اور دن میں اس کو پندرہ ہیں وفعہ ن لے تو آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میر ایٹا بس میوزک ہی سن رہا ہے اور آپ کو کیا پہتہ اس چھوٹے سے آلہ کے ذریعے آپ کا بچہ

#### خطبات نقير 🛈 🗫 🗫 🛇 (229) 🛇 🗫 نو جوانوں کواہم تھيجتيں

آب کے دین کے ساتھ نفرت کرنا سیکھ رہا ہے۔ اور جو بیجے خود نہیں بکڑ، چاہتے وہ بھی بگڑ تے ہیں۔ است ما سنڈ سیٹ ہوجا تاہے۔ کہ بگڑتے ہیں۔ ما سنڈ سیٹ ہوجا تاہے۔ کہ دماغ کے اندرایک پیغام بینج میا۔

## اغيار كاجادوچل مجى چكا:

کی دفعدلوگ کہتے ہیں تی میں ایک خیال کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں جمیں لگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پچھ چیزیں الی آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہیں کہ بندہ نکالنا بھی چاہتا ہے تو نہیں نکال سکنا۔ تو یہ ایسے دیال ہوتے ہیں۔ کہ جو بندے کے دماغ میں آئی سلارے تو نہیں نکال سکنا۔ تو یہ ایسے دیال ہوتے ہیں۔ کہ جو بندے کے دماغ میں آئی کراس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ پھروہ نے اس کو نکال ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آئی کے دور میں میوزک سب سے زیادہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ ہاورہم اسے بہت معمولی سیحتے ہیں۔ اس لیے بچے جب یہ سنتے ہیں تو ندان کو ذین اچھا لگنا ہے ندان کو اپندیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں ایچھے لگتے ہیں۔ اور نہ ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں ایچھے لگتے ہیں۔ اور اس میں است میں استان کے دماغوں میں پہنچادیتے ہیں کہ دہ نے بس پندرہ سولہ سال کی عمر میں نکی message ان کے دماغوں میں پہنچادیتے ہیں کہ دہ نے بیں ہوئے ہیں۔ اور اس بی پر دورے ہوئے ہیں۔ اس بی بی کہ دورے ہیں۔ اور اس بی بی کہ دورے ہیں۔ اور کی کی کی کی کی ایک کیا ہوا۔

#### :Media is source of Distruction

اس لیے یہ یادر کھنا! آج کے دوریش بیمیڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑاؤر بعیہ بناہوا ہے۔ چنانچاس عاجز نے بچودوستوں سے میڈاؤر بعیہ بناہوا ہے۔ چنانچاس عاجز نے بچودوستوں سے New Muslim کی اسلام ان کو کوں میں سے جو نے مسلمان بے جو Muslim تھے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ایک بات مجھے بتائی کہنے گے معزت اذبین پرہم آگئے ہم تقوی کی زیرگی بھی گزارنا شروع کر کے ۔ تہجر گزاربن محظے متعیم سنت بن محظے کیکن ایک

problem ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بھئ کونی problem ؟ تو کہنے لگے ہارے لیے تمام دنیا کے گناہوں کو چھوڑ تا آسان ہے۔ ہارے لیے میوزک کوچھوڑ تا سب سے مشکل کام ہے۔وہ نوجوان جن کی تبجد قضانہیں ہوتی اتنے نیک ذاکر مشاغل بن کئے وہ نوجوان کینے لگا: حضرت! میں غیرمحرم کی طرف آ نکھا تھا کرنہیں دیکھتا ایسی اچھی زندگی گزار ر ہا ہوں کیکن اگر چلتے ہوئے کوئی برانا سنا ہوا گانا میرے کان میں بڑجائے میرے اندر کے تار پھڑ کئے شروع ہوجاتے ہیں۔ یہ میرے بس میں نہیں تو اس سے بہتہ چلا کہ یہ میوزک انبان کےاندرایسے کہرےاثرات مرتب کرتی ہے کہ بندہ بے بس ہوجا تاہے۔اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں بیمیوزک کے لیے بہت زیادہ Detrimental ہو پیکی ہے Dangerous ہونچک ہے تو اس کے ایمان کے لیے برباد کرنے کا ذریعہ بن پچکی ہے۔اس لیے پیمرطلباایے مقصد کی طرف جانے کی بجائے پیمرطلباایے مقصد کی طرف جانے کی بجائے پیمرطلبا کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ان کا دل جا ہتا ہے کہ Enjoy your self اب جب اس کو پیغام جومل سکتے بیک ٹریک بر کہ enjoy your self تو وہ بیجے تو پھر نہ یڑ مائی کودیکمیں گے نہ کسی اور کووہ تو کہیں ہے enjoy your self دن رات ان کو اس چز کی فکر موگی ۔ للبذاائے بچوں کواس مصیبت سے بہت زیادہ بچاہئے۔

## ايمان کی ٹی بی:

اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھئے کہ جماعت کے لوگ ہیں اگر گشت پرجا کیں توان کو دروازہ کھ کا ٹھا کے آپ کے باہر بلانا پڑتا ہے۔ آپ کی مرضی باہر آ کیں یانہ آ کیں لیکن کفر جس میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کفر بحرر ہا ہے ان کو آپ نے خودا پنے Bed میں ٹی وی کی شکل میں سجایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کو آپ کے bed room تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ ہمیں تو آپ کے گھر کے دروازے تک نہیں جو Room

خیر کی طرف بلانے والے یا نیکی کی طرف بلانے والے ہیں۔ یا اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے وروازے سے ہی جیم کے کر جیج دیتے ہیں۔ ان کو آپ کے گھر کے وروازے تک و نیخ کی اجازت نہیں اور جنہوں نے کفر بحرنا ہے اور شیطا نیت بحرنی ہے آپ دفتر چلے گئے۔ آپ کی بیوی bed room میں لیٹی ہوئی ہوئی ہے اور ٹی وی سکرین پر دکھیر ہی ہے اور ٹی وی پر کا فر جیٹھا ہوا اب اس کے سامنے اپنے کفر کی تبلیغ کر رہا ہے۔ گانا گیا جا رہا ہے۔ گانا جا رہا ہے۔ گانا ہوں ہے۔ اور اس گانے میں آپ کی بیوی کے دماغ میں برائیاں ڈالی جاری ہیں۔ یہ کی اور اس کو لے کر دیا۔ اس لیے بیا جز کہتا ہے ہے کہ حقیقت میں بیڈی وی ایمان کی ٹی بی ہے کہ حقیقت میں بیڈی وی ایمان کی ٹی بی ہے۔ آپ بی بیاری ہوئی ہے۔ یہ بی ای طرح ٹی بی بیاری ہوئی ہے۔ یہ بی ای طرح ٹی بی ہے۔ ایسے بھی ٹی وی اور بیوی ایک دوسرے کے کز ان نظر آتے ہیں۔

#### :Are You want to beConstintive Life

ہم اگر جا جے ہیں کہ ہمار بے نوجوان پا کیزہ جوانیاں گزاریں Cnstrultive زندگی گزاریں تو یہ جومیڈیا کی بلغار ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب تک میڈیا کے سیلاب سے اپنے بچوں کوئیس بچا کمیں گے۔

## نوجوان زندگی کیسے گزارین؟

ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کرفلال افسر سنے گا اور نیچ کے دماغ میں کوئی اور ہی بھوت سوار ہوتا ہے۔ نوجوان بچواگر انسان وقت سے پہلے ہی بچھ کام کرنے شروع کرویے وقت پیاچی کی ترخیب خراب ہوجاتی ہے۔ ہرچیزا پنے وقت پیاچی گئی ہے۔ ہرچیزا پنے وقت پیاچی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعلیم پارہے ہیں اگر تعلیم کے زمانے میں آپ چاہیں کہ میں شادی شدہ ہوجاد ک تو بید وقت سے پہلے والی بات ہوگی۔ تو بید چیز پھر آپ کو تعلیم نہیں ماصل کرنے دے گی رتو ہرچیزا ہے وقت پیاچی گئی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو حاصل کرنے دے گی رتو ہرچیزا ہے وقت پیاچی گئی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو حاصل کرنے دے گی۔ تو ہرچیزا ہے وقت پیاچی گئی ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو

کہاتعلیم پاکیں آپ یکسوئی سے تعلیم پاکیں اگر آپ کام میں گے ہوئے ہیں تواپے کام کو خوب دل لگا کر کریں۔ پھر جب آپ کی عمر ایسی ہوگئی کہ آپ گھر چلانے کے اہل بن گئے پھر آپ کے والدین آپ کے لیے شادی کا بھی انظام کردیں گے۔ تو جب اپ وقت پہ کوئی چیز ہوگی تو آپ ویکسیں گے کہ آپ کی زعر گی کی تر تیب بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کوئی چیز ہوگی تو آپ ویکسیں گے کہ آپ کی زعر گی کو خودا پنا ہموں سے جاہ کریں گے۔

کامیابیال ملیں گی۔ تر تیب بدل کے آپ بی زعر گی کوخودا پنا ہموں سے جاہ کریں گے۔

جننے بیجے سکول کا لجوں میں دوستیوں کے چکر میں پڑجاتے ہیں وہ پڑھائیاں تو نہیں

کرسکتے وہ اپنے برنس میں بھی تو کری میں بھی کہیں بھی کا منہیں کرسکتے۔ اس لیے گئنے بیج

کرسکتے وہ اپنے برنس میں بھی تو کری میں بھی کہیں بھی کا منہیں کرسکتے۔ اس لیے گئنے بیج

الیے ہیں جو دفت سے پہلے بیار ہوں میں جتلا ہوجاتے ہیں۔

## ندادهر کے رہے ندادهر کے رہے:

قریب کے کی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا کہ حضرت! دعا کریں ایک ہفتہ
بعد زخمتی ہے اور میں HIV Positive ہوں۔ اورا یک ہفتہ بعد زخمتی ہے۔ اب میں
کیا کروں میری بھی بدنا می ہوگی اور پورے فا تھان کی بھی بدنا می ہوگی اب بتا کیں ایک
ہی خلطی اب دو فا تھا نوں کا سکون تو پر باد ہوگیا تو اس لیے ہر چیز اپنے وقت پانچی گئی
ہے۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھیں کھیل کے وقت میں کھیلیں۔ نیند کے وقت میں نوبر کام
کریں۔ نماذ کے وقت میں پڑھیں اور دوسرے کاموں کے وقت میں دوسرے کام
کریں۔ نماذ کے وقت میں نماز پڑھیں اور دوسرے کاموں کے وقت میں دوسرے کام
شیطانی خیالات رہیں اور بندہ ہروقت جنی خیالات کوسوچتار ہے تو بیات ہوت ہیں۔ ہر وقت ایس اور جو باتی ہو تا ہیں۔ اور اس کے جن نوجوانوں کے دما فوں میں ہروقت نفسانی خیالات ہوتے ہیں۔ ہر
وقت ان کے ذہن میں جو روقت کے خیال اگر آپ چھوٹی عربی میں ہروقت ایس کے خیال میں پڑیں گے تو ہیں۔ ہر وقت اس کے خیال میں پڑیں گے تو ہی ہروقت اس کے خیال اگر آپ چھوٹی عربی میں ہروقت ایس کے خیال کی کو گر جب آگے جا کیں گے تو ہی تر شربے ہی انہی طرح آپ کو گرل

#### خطبات فقير @ ﷺ ♦ ﴿ 233 ﴾ ﴿ 233 ﴾ في الواركوا بم تصحيل

کریں ہے۔ مناہوں میں پڑ کرانسان دین بھی برباد کر بیٹھتاہے اور دنیا بھی برباد کر بیٹھتاہے۔

نہ خدائی ملا نہ وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

### يوسف عليه السلام كاقصه:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو احسن القصص فرمایا۔قصوں میں سے بہترین قصد۔ اس لیے نوجوان آج کل کے ماحول میں بہت سارے گناہوں میں پڑجاتے ہیں۔ جن میں سے بدنظری اور فحق کام بید گناہ آج بہت عام ہوتے جارہ ہیں۔ اچھا ایک اور بات ذرا اس میں سے بدنظری گئے۔ سب لوگ ذرا توجہ سے میں کہ علماء نے بیں۔ اچھا ایک اور بات ذرا اس میں س کیجئے۔ سب لوگ ذرا توجہ سے میں کہ علماء نے کتا ہوں میں کھا ہے۔

## جیبا کرو کے دیبا بھرو کے:

حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا! کہ اگرتم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گئے و دوسر ہے لوگ بھی تہاری عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کریں گئے بیدھدیث پاک ہے۔ اورا گرہم بری نظر غیروں کی طرف اٹھا کیں گئے تو کوئی ہماری عزت کی طرف بھی غلط نظر اٹھائے گا۔ اسکوعلماء نے کھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی میں افرانہوں کے جس کا قصاص ہوتا ہے۔ امام شافعی میں افرانہوں سے اسکوعلماء کے جس کا قصاص ہوتا ہے۔

قصاص کا کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب مید کہ جو کیا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے قبل کیا تو اس کے بدلے آئی ہوگا۔اس کو قصاص کہتے ہیں تو لفظ انہوں نے یہ استعال کیا۔ بدایک ایساجرم ہے کہ جو بندہ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسائی ہوتا ہے۔

#### دوسبق آموز دا قعات:

ا کیے جیولر تھا بخارا کا اسکی بیوی بڑی نیک تھی ۔شکل وصورت میں انچی بھی ۔شریف عور ت تھی۔ان کے گھر میں کوئی دس پندرہ سال سے کوئی یانی مجرنے والا آتا تھا۔ایک دن جب وہ یانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسکواس نے شہوت کے ساتھ دبایا اورنگل گیا۔اسعورت کو بڑا افسوس ہوا کہ بیہ پندرہ سال سے ہمارے کھر آرہاہے اورا تنا باعتبار آ دی۔ تواس کی آ تھوں میں سے آنسوآ مے۔ بری غمز دواتنے میں اس کا خاوند آ میا۔اس نے دیکھا کہ بیوی رورہی ہے تو اس نے یو چھا بھٹی کیا ہوا کیوں رور ہی ہو۔اس نے واقعہ سنایا کہ دیکھو پندرہ سال سے جمارے کھریانی مجرنے آرہا ہے۔اورآج جب بیآیا تواس نے اس طرح میراماتھ پکڑ کرد بایا۔ جب اس نے بیہ بات بنائی تواس جیولرکی آ تکھ میں سے آنسوآ مجے۔ توبیوی نے کہا کہ آپ کیوں رورہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیاس کی غلطی نہیں بیمیری غلطی ہے۔اس نے کہا آپ کی غلطی کیسے؟ کہنے لگا آج ایک عورت چوڑیاں خرید نے آئی۔اس نے پسند کیس اور کہنے لگی مجھے بہنا دوتو میں جب چوڑیاں بہنانے لگا تو اس کے ہاتھ زم خوبصورت متھ۔ مجھے اچھے ککے میں نے اس کے ہاتھوں کوشہوت کے ساتھ دیایا۔اس کے بدلہ میں اس سفہ نے میری بیوی کے ہاتھوں کوشہوت کے ساتھ دیایا۔ کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں میں آج کے بعد ایسامحناہ نہیں کروں گا۔ پھر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ آگر آج کے بعد بیسفہ دوبارہ کوئی عمل کرے تو مجھے بتانا · ضروراس عورت نے کہا ٹھیک۔ چنانجہ اسکلے دن وہی یانی تھرنے والا پھر آیا اوراس نے اس عورت کوکہا کہ کِل میرے او پرشیطان سوار ہو گیا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا۔ میں نے سچی تو بہ کر لی ہے آج کے بعد میں بھی بیدو وہارہ گنا ہٰہیں کروں گا۔ادھرجپولرنے تو بہ کی ادھر اس نے توبہ کرلی۔ ادھراس نے برائی کی ادھراس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کردی۔

چنانچدایک عالم نے بدواقعہ کی بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیں میں اس کا تجربہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کسی عورت کے ساتھ ایسا سلسلہ نہیں کیا لہٰذا اس نے اپنی بٹی کو کہا کہ بیٹی تم ذراجاؤاور شہر کا ایک چکراگا کے آ ؤ شہزادی والے کپڑے اتار کرا چھے کپڑے عام عورت والے پہن کے ذرا چکراگا کے آ ؤ\_اورا يک عورت کوبھی ساتھ کر دیا بھئ پنة چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی سارے شہر میں چکراگا کے گئی۔کوئی اس کی طرف آ کھا تھا تھے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب واپس ایسے محل میں آئی توایی کمرے کی طرف جارہی تھی چونکہ عام کپڑوں میں تھی تو محل میں کام کرنے والا ایک نوجوان تفاراس کو کیا پہتہ بیشنرادی ہے یا کوئی عام لڑکی اس نے کہا بیمجی کام کرنے والی کتی ہے۔اس نو جوان نے شرارت کی اس لڑکی کو مکلے نگالیا اوراس کا بوسہ لیا اور بھا گ ممیا۔ابشنرادی نے آ کراہے باپ کو پوری صور تحال بتائی۔ باپ تھوڑی دیر جیب رہااور م كنے لكا كر كہنے والے نے بات تھيك كبى -اب مجھے يادآ يا كدابتدائے جوانى ميں ميں نے بھی ایک عورت کے ساتھ صرف اتنابی کیا تھا کہ اس کو مکلے لگا کے بوسدنیا تھا۔جو میں نے کیا وہی میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ باتی میں نے جب سے نگاہیں نیجی رکھنی شروع کردیں بورے شہر کے لوگوں نے میری بیٹی برآ کھ اٹھا کر بھی نہیں ویکھا۔اس کو قصاص کہتے ہیں۔ جو پچھ ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ معاملہ کریں ہے وہی لوگ ہمارے ساتھ کریں ہے۔

## کیازنا قرض ہے؟

کی مرتبہ زنا بھائی کررہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ بہن چکا رہی ہوتی ہے۔ باپ زنا
کررہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بیٹی چکا رہی ہوتی ہے۔ زنا شو ہر کرتا ہے اس کا قرضہ
اس کی بیوی چکا رہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی ۔ میں کتاب کا
Refreince رے سکتا ہوں۔ فرمایا اگرتم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو گے تو

ووسر سے تربا کی مورتوں کے ساتھ و ناکریں ہے ۔ جی کے تہاری و بواروں کے ساتھ مجی زنا

ری سے بیر خدا کا بنا یا ہوا ایک نظام ہے ۔ اس لیے تو جوان ہے جو ہروقت ان ہی کا موں
شرر ہے ہیں ۔ وہ سوچیں کہ ہم بہن والے بھی ہیں ماں والے بھی ہیں۔ بٹی والے بھی
ہیں ۔ بیوی والے بھی ہیں۔ ہم اگر لوگوں کی عز توں کے بیچھے بھا گئے پھریں گرتو پھر کوئی
ہماری عز توں کے اور بھی للجائی نظریں ڈال رہا ہوگا۔ اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ
خینے کی ضرورت ہے۔

## زناایک قرض ہے:

امام شافعی مینیا فرماتے ہیں کہ زنا ایک دین ہے بندے کے اوپر ایک قرض ہے اور اس قرض کو پھراس کے قربی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرورا دا کیا ہی کرتا ہے۔ اللہ دب الله دب العزت جمیں اس گناہ سے کی تو فیق عطافر مائے۔ تو سید نا پوسف علیہ السلام کا قصہ میں جند منٹ میں آب کے سامنے بتا تا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ ٱخْسَنَ الْقَصَصِ ﴾

قصول میں سے بہترین قصداب اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ رید کہ اس واقعہ میں دوجماعتوں کا تذکرہ ہے۔ایک پوسف علیدالسلام کے بھائیوں کی جماعت جو کہتے تنے

﴿نُحْنُ عُصْبَةً﴾

ہم ایک بڑا گروپ ہیں۔ایک بڑی جماعت ہیں۔تو ایک وہ جماعت اورایک حضرت یوسف علیہالسلام خودایک جماعت ہیں۔

جماعت کے کہتے ہیں:

بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقل ایک جماعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں

فلان مخص تواچی ذات میں ایک المجمن ہے۔فلان مخص تواچی ذات میں ایک ادارہ ہے۔ تو کچولوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگراچی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَأَنَ أَمَّةً ﴾ (سورة الخلآ عد ١٢٠)

بیابراہیم ایک امت تھے۔ایک آ دمی ہیں ان کوامت فرمایا۔ تو ای طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہیں۔ اب ان دو جماعتوں کے اوپر آ زمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا وہ کیے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں بیر خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہیار کرتے ہیں۔ ﴿ وَنَدُنْ عُصْبَةً ﴾ جبکہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں۔

﴿ إِنَّ اَبَانَالَغِي ضَلَلَ مُبِيْنِ ﴾ (سورة يست آيت نبر ٨) چنانچه اب اس كاحل محركر وبعثى كياكرنا جاسي \_

> مدمود ودو ﴿ اَقْتَلُوايُوسُفَ ﴾ (سرة يسف آيت نبره)

> > بوسف عليه السلام كولل كردو

﴿ أَوِاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ (سرة يسف مت بعد م

یا پھراس کوالی زمین میں بھینک آؤ۔ کہ بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے لیے ہوجائے۔

﴿ وَتَكُونُوا مِن مَ مُعْدِم قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (سرة بيسف آيت نبره)

مجراس کے بعدتم نیک بن جانا۔

شيطاني جال:

اب ذرا توجه فرمانا بزے مکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہتم بھائی کو

قتل کردو یا کہیں دور پھینک کے آجاؤاور بیر گناہ کرنے کے بعد پھرتم نیک بن جاتا لیعنی ان کے ذہن میں ڈالا بیرکر لیلتے ہیں بعد میں تو بہ کرلیں سے۔

﴿وَتَكُونُواْمِنَ بُعُدِم قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (سرة يوسف آيت نبرو)

پھر بعد میں بستم نیک بن جاتا۔

چنانچ بھائیوں کے دماغ میں جوخیال آیا تھا انہوں نے وہ گناہ کرلیا بھائی کو کئوئیں میں ڈال دیا۔اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کوایک قافلے والوں نے نکال لیا اور بالآخراللہ تعالیٰ نے ان کوعزیز مصر کے کل میں پہنچا دیا۔

## ظاہری حسن ایک دھوکہ:

الله تعالى عى فرماتے بيں۔

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (سورة يوسف آيت نبر٢٠)

وہ بیچے والوں نے بھی جب ان کو بھا۔ شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے نکا دیا۔ چند کھوٹے سکوں کے بدلے نکا دیا۔ چند کھوٹے سکے۔ یہاں مغسرین نے ایک تکۃ لکھا کہ دھزت یوسف علیہ السلام کاحسن سب انسانوں سے زیادہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کوحسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا تھا اتنا بڑا حسن ان کے پاس تھا اور پھر عمر الی تھی لڑکین کی اور جس میں اور زیادہ بندے کے اوپر محصوب یہ ہوتی ہے۔ اور حسن دو بالا ہوجا تا ہے۔ اس حسن کی حالت میں ان کو پیچا می والوں تم میں کتنی قیمت کی چند کھوٹے سکوں کی متازع کے بیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کی متازع کے بیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت جند کھوٹے سکوں کے متازع کے بیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت جند کھوٹے سکوں کے متازع کے بیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو۔ اس کی قیمت جند کھوٹے سکوں کے موال کے موال ہو ہوں ہے۔

## تقوى اورمبر برانعامات البي:

جس کمرمیں حضرت بوسف علیہ السلام تصاب اس کمر کی جوعورت تھی اس کے دل

#### خطبات نقير ﴿ ﴿ ﴿ 239 ﴾ ﴿ ﴿ 239 ﴾ ﴿ وَجُوانُولَ كُوا بِمُ تَقْيِحَتِينَ

میں بدنینی آسمی۔ چنانچہ ایک موقع پراس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں ا اینے برے اراوے کا اظہار کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بیٹیس کہا کہ میں کر سخز رتا ہوں۔

﴿ وَتَكُونُو أُمِنَ م بَعْدِم قُومًا صَالِحِينَ ﴾ (سورة يوسف آست نبره) پر بعد ميں بس تم نيك بن جانا۔

نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ اور تھا جیسے ہی اس نے کہا ہے کام ہے آؤ تو

آپ نے فرمایا قَالَ مَعَاذَاللهِ میں اللہ کی بناہ ما نکا ہوں۔ تو وہ ڈر گے اور پھراس سے بیخے

کیلئے ہما مے اللہ نے درواز کے کھول دیے اور اللہ تعالی نے اکونجات عطافر مادی۔ چنانچہ
پھر لمبی یا تیں ہیں بالاخران کوجیل پہنچنا پڑا۔ ایک وقت آیا کہ ان کوجیل سے نکالا گیا اور ان

کو پھر تخت و تاج عطاکر دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا وہاں رشتہ دارکوئی نہیں تھا۔ کوئی

ووٹ بینک نہیں تھا۔ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اکیلے تھے جیل میں تھے لیکن اللہ تعالی کی

فرمانبرداری کی۔ اللہ تعالی نے ان کوفرش سے اٹھا کرعش کے اوپر بھادیا۔ تخت کے اوپر بھادیا۔ اور اوھروہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرلیا تھا کہ تم کرگز روبعد میں نیک بیشادیا۔ اور اوھروہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرلیا تھا کہ تم کرگز روبعد میں نیک بیشادیا۔ اور اوسے وہ بھی کہ اوپر ندگی تک ہوگئی کھانے کو پھی تھیں ماتا۔

بن جانا۔ ان کا بیرحال کہ ان کے اوپر زندگی تک ہوگئی کھانے کو پھی تھیں ماتا۔

چنانچہوہ آئے گذم لینے کیلئے تو حضرت ہوسف علیہ السلام نے ایک حیلے سے اپنے ہوائی بنیا مین کو بھی پاس رکھ لیا۔ رعایتی پیالے کے بہانے سے اور بھائی چلے مجے۔ اب بوسف علیہ السلام اوران کے بھائی ادھر ہیں' باتی بھائی پیچے ہیں۔ پھران پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بے حال ہو مجے۔ تھک وست ہیں۔ پریشان ہیں۔ پھرآئے کہ ہم عزیز معرسے کیا کہ وہ لے کہ آئی وسٹ ہیں۔ پریشان ہیں۔ پھرآئے کہ ہم عزیز معرسے کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی جب ور بار میں وافل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

﴿ يَا آيُّهَا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَآهُلَنَا الصُّرُّ وَجِنْنَابِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنا

## خطبات نقیر 🗨 🕬 🛇 ﴿ 240 ﴾ ﴿ 240 ﴾ خطبات نقیر 🕲 دوانوں کواہم تھیجیں

الْكَيْلُ ﴾ (سورة يوسف آيت نمبر ٨٨)

اے عزیز مصرا ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تک دی نے بے حال کر دیا۔ اور ہم قیمست اتنی لائے ہیں کہ پوری نہیں ہے۔ لیکن ہمیں وزن پورا دے دیجئے۔ ہمارے او پر صدقہ خیرات کردیجئے۔ اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو جیسے فقیر صدقہ خیرات ما نگا ہے انہوں نے ایسے عزیز مصر سے صدقہ خیرات ما نگا۔ جب یوسف علیہ خیرات ما نگا ہوں ۔ اور یہ بھی نبی زاوے ہیں اور ان کا السلام نے دیکھا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اور یہ بھی نبی زاوے ہیں اور ان کا حال یہ کہ اب کھڑے بھی ما نگ رہے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے حال یہ کہ اب کھڑے بھی ما نگ رہے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے عالیہ السلام نے اپنے عالیہ السلام ہے کہا ہوں ۔ اور یہ کھی۔

﴿ مَا فَعَلْتُمْ بِيوسَفَ ﴾ (سورة يوسف آيت نبر٨٩)

تم نے بوسف کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا؟ جیسانی انہوں نے پوچھا

﴿ مَافَعَلْتُم بِيوسَفَ ﴾ (سورة بوسف آيت ببرو ٨)

تووه توجيران مو محيّ كمن ككي:

﴿ وَإِنَّكَ لَآنُتَ يُوسُفُ ﴾ (سرة يوسف من من نبره و)

آپ يوسف ٻي ؟

﴿قَالَ آنَايُوسُفُ﴾

آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔

﴿وَهَذَاآخِي﴾

اور بیر برا بھائی بنیا مین ہے۔ تحقیق اللہ نے ہم پراحسان کیا ہے تنک جوآ دمی تقوی
افتیار کرتا ہے مبرا پنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے نیکوں کاروں کے اجرکو ضا کع نہیں
کیا کرتے۔ ہردوراور ہرزمانے میں جو پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے
گا۔ کہ خواہش پوری کرلو بعد میں نیک بن جائیں مے اللہ تعالی ان کوفرش پرفقیر بنا کے کھڑا

#### خطبات فقير 🛈 🗞 🗞 🗘 🗘 🖒 🗞 🚱 نوجوانوں کوا ہم نفیحتیں

کریں ہے اور جو پوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔اللہ تعالیٰ عز توں کے تاج پہنا کے ان کو تخت پر بشما ئیں ہے۔

#### دوراسة:

تو نوجوانو! دورائے ہیں زندگی ہیں اگر آپ نے اس عمر ہی ہیں دوستیاں لگانی شروع کردیں تو کویا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پرچل پڑے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا ہیں اس طرح پریشان ہوتے پھریں گے۔ ذلیل وخوار ہوتے پھریں گے۔ ذلیل وخوار ہوتے پھریں گے۔ ذلیل وخوار ہوتے پھریں گے اوراگر آپ ابھی نیک بن جا کیں تقوی والی زندگی اختیار کرلیں اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزاریں تو پھراللہ تعالیٰ کی برکتیں الی جوانی کو اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پر بیزگاری کی ذندگی نصیب فرمائے۔

میں نیکوکاری پر بیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کرمٹی شاہین بچے کو صحبت زاغ حیات بی کی میں باقی حیات ہیں باتی حیاتہیں ہے زمانے کی آگھ میں باتی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ

الله كرے ان بچول كى جوانيال بے داغ رہيں۔ اورالله تعالى ان بچول كو اپنے والدين كى آئكھول كى معندك بنائے۔ اور الله تعالى ان كو معاشرے كا ايك نيك فرد بنائے۔ اور الله تعالى ان كو معاشرے كا ايك نيك فرد بنائے۔ اور الله تعالى ان كو دنيا آخرت كى عز تيس عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### THE STATE STATES



اللهكر الجعلني أحتك بقكلبى كله وأرض بجَهَٰدِئ ڪُلِٰم۔ ليابنا فيحقي السابنا فيسي سَالمِيهِ دِل کےسَاتھ تنجھے۔ سے كرون، أورايني سَارَى كوستُ شير، شخھے راضی کرنے ہیں لگا دُون ۔









وَذَكِرُ فَإِنَّ النِّ كُولَى تَنفَعُ الْمُومِنِينَ (عِرة الذاريات ٥٥)

جارا، تم مبحنیں جارا، تم

زرناهرن حضرت برخ الفرع المائية حضرت برخ الفرع المائية

مكتبة الفقير 223سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



## اقتباس

یوں سمجھ لیس کہ سینکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں۔ ان سب کااصل اصول اور نیچوڑ ہیں۔ کوان کون می بات یاد ہوئی یا بھول گئی۔ ہے بولنا یا نیج وقت کی نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بیچے میں یہ تین باتیں آگئیں۔ آپ ہمھے لیس کہ یہا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ یہالی صفتیں ہیں تو بات ہمچھ آگئی۔ اچھا تو بات پہل رہی تھی فر مایا کہ چندلو گوں سے دوسی نہ کرنا ایک بیوتو ف سے دوسرا جھوٹے سے جھوٹ سے تو انسان کو آئی نفر سے ہوکہ بس نہ کہ نہ سے اور ایک بات بتاؤں جھوٹ جتنا بھی تیز بھا گے بالاخر ہے اسے جا

(رناورن حنرمولانا پر خالف قاران کردن نیز حنرت پر خالف قاران کردن نقشبندی

# جإرابم صيحتين

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَذَكِرُ فَإِنَّ الذِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُومِنِيْنَ ۞ (حرة الذاريات: ٥٥)

سُبُّحُنَ رَبِّكَ رَبِّ العِبَّرَّتِ عَمَّا يَصِفُّوْنَ۞وَسَلَمَّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

﴿وَذَكِّرُ﴾

آپ هيحت سيجئے۔

﴿فَارِنَّ الذِّ كُراى تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ ﴾

بیشک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔

نفیحت کے کہتے ہیں:

سس کوخیرخوای کی بات کرنا۔ فائدے کی بات کرنا' نقصان سے بیخے کی بات کرنا'

اس ہمدردی کے جذبے پرجوبات کی جائے اس کونصیحت کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کویٹمل بہت پہند کیا بہت کے میرے بندے ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ چنانچے نصیحت کو بہت پہند کیا عملے میڈر فرای کریں۔ چنانچے نصیحت کے بہد کیا عملے میڈر فرایا کہ قسیحت کیجئے۔نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہر بندے کو تصیحت فائدہ دیتی ہے۔جو غافل ہواس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو دین کی طرف آیے میں قسیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو دین کی طرف آیا ہواس کو آئے میں قسیحت فائدہ دیتی ہے۔ دنیا کاکوئی بھی انسان ایسانہیں کہ جس کو قسیحت سے فائدہ نہوں۔

## تقیحت کااثرایی ذات پر:

حضرت حکیم الامت حضرت اقدی تھانوی میں کے انکھا ہے کہ خطیب اگراس بات پر خطبہ دے جس کی کی وہ اپنے اندرمحسوں کرتا ہے تو اس نصیحت کرنے ہے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوجا تا ہے۔ یعنی نصیحت کی بات الی اعلیٰ چیز ہے کہ دوسروں کوتو فائدہ دیتی ہی ہے۔ یہ کہ دوسروں کوتو فائدہ دیتی ہی ہے اپنی ذات کوجھی فائدہ ہوتا ہے۔

## چيونني کې خيرخوابي:

اللہ تعالی اس چیز کواتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر جارہا تھااور راستے ہیں چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ توان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں کو کہا کہ جلدی سے اپنی بلوں میں تھیس جاؤالیا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر تہہیں پاؤں کے پنچے کی دے۔ توان میں سے ایک چیونٹی نے کہا:

﴿ يَأْلُيهَا النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُم ﴿ سِرة الْمُل: ١٨)

"اے چیونٹیو!تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ"

اب سوچے کہ ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹی کی خیرخواہی کرتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اوراس سورۃ کا نام بھی النمل چیونٹی کے نام پرر کھ دیتے بیں۔ توانسان انسانوں کی خیرخواہی کریں مے تواللہ کو کتنا پندآئےگا۔ اسلاف کا طرز تصبحت:

ہارے اسلاف میں شروع سے پیطر یقدر ہاکہ گھر ہو یا ہا ہر ہو۔ مجد ہو یا مدرسہ ہو ہمر ایک کے ساتھ خیر خوابی اور نفیحت کی بات کرتے رہے جانچہ پہلے وقتوں میں باپ اپنے بیٹوں کو نفیحتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹوں کو نفیحتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر باپ ہولئے گئے تو کہتے ہیں۔ (ابا چپ کر بندیاں نوگل کرن دے) لینی جیسے باپ تو بندہ ہی نہیں رہا۔ حالت یہ ہوگئی۔ گھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنی جینے باپ تو بندہ کرتے ہیں آئی میں دیاں والی زندگی نہیں رکھتے تو اپنے بیٹوں کو نفیحت کرتے ہیں ہی دین والی زندگی نہیں رکھتے تو اپنے بیٹوں کو نفیحتیں کیا کریں گے۔ دنیا داری اتنی آئی جی حتی کہ گئی جگہوں پر اولا دوین دار بنتا جا ہی ہے۔ ماں باپ ان کے رائے میں رکا وے بنے ہیں گر پہلے وقتوں میں ما کمیں اپنے بیٹوں کو قسمتیں کرتی تھیں۔ اس کی دلیل کہ حضرت بیٹے عبدالقادر جیلائی جب گھرسے چلے ملم حاصل کرنے کے لیے تو مال کی دلیے تو مال کرنے کے لیے تو مال رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور رائے میں ڈاکوؤں نے لوٹا ۔ بیٹے نے سی بولا جس کی دجہ سے اللہ تو الی نے ان ڈاکوؤں کو تو بھی تو نوٹی عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کرتے تھے۔ رائے دیک تو نیٹی عطافر مادی۔ بیا یک مال کی نفیعت کرتے تھے۔ رائے دیک تو نیٹی کہ مال کی نفیعت کرتے تھے۔

امام زین العابدین و الله کے والدین کی مستنین:

امام زین العابدین مینید فرماتے ہیں کہ میرے والدامام باقر و کھائی نے جمعے میں کسی رہے والدامام باقر و کھائی نے جمعے میں کسی رہائی کی اگر داستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے کسی رہیں ۔ بیٹا چند محفوں کے ساتھ وہ تی مت کرنا حق کہ اگر داستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے تو مت چلنا۔ راستے میں بھی ساتھ نہ چلتا۔ کون کون سے ؟ فرمایا کہ ایک تم بیوتو ف سے وہی مت کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ہے جو بیوتو ف میں خیال آیا بیوتو ف میں خیال آیا ہوا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا بیوتو ف میں خیال آیا

کہ بھی میں جب دو پہرکوسوتا ہوں گرمی ہوتی ہے توریجے کو کیوں نا پنکھا کرناسکھاؤں۔اس
نے ریجے کو پنکھا کرناسکھایا اب مالک سوجا تا اور ریچے پنکھا کرتا ۔لوگوں نے منع بھی کیا بھی
یہ جانور ہے۔اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو گرنیس اسے سکھا دیا۔ چنا نچہ بچے دن تو ایسا چلتا
رہا۔ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا۔ایک بکھی آئی وہ اس سوئے ہوئے
بندے ہے بھی ماتھے پر بیٹھے بھی تاک پر بیٹھے۔اب اس ریچھ نے اس بھی کو اڑانے کی
یوری کوشش کی وہ بھی بھی تھی کہاں اڑتی۔

ممکس ہرگز نہ خواہد رفت ازدکان حلوائی

اک حلوائی کی دکان پر کمعی نہیں ہٹتی اور ایک مجمع کمعی کسی چیرے پر بیٹھ جائے تو مجمی نہیں ہنتی ہٹاؤ تونہیں ہتی ۔تو جب اس نے کی دفعہ اس کو ہٹایا اور کھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ ہیا اس نے کہاا جھامیں اس کممی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک پھر بھاری ساپڑا تھا اس نے اٹھایا اوراس ممنی کودے مارااوراینے مالک کے دماغ کا مچومرنکال دیا۔ توایق طرف سے تواس نے مارا مکمی کولیکن عقل اتی نہیں تھی کہ آ ہے اس کے سر کا کیا ہے گا۔ تو فرمایا کہ بیوتوف سے دوی نه کرناوہ فائدہ پہنچانا جا ہے گاالٹا نقصان پہنچا بیٹھے گا۔اور دوسرافر مایا کہ جمو نے ہے دوی نه کرنا۔اللہ اکبرایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ تینوں باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ تین باتیں جو جا ہے کہ میں اپنے بچوں کی انچھی تربیت کروں۔ تین یا تیں اگران تین بالوں کواس نے کرلیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر لی۔ تین کلتے کی با تیں۔ایک بات کہ بچوں سے بیا کے کہم نے ہمیشہ سے بولنا ہے مجمعے ہملطی کوارا ہے جموث کوارانہیں۔اس یہ بچوں کے ساتھ کوئی Compromise نہیں۔ ہر غلطی کو برداشت كرجائے مجموث برداشت نه كرے كه بجو بميشہ سج بولنا ہے۔ ني عليه السلام نے بدارشا دفر مایا: "مومن سب مجمه موسکتا ہے مرجو تانہیں موسکتا" " تو بیمىدق مقال بردى اہم بات ہے۔لیکن آج کے دور میں ماں باپ ریفیحت بچوں کو کیسے کریں کہ خود ان کے سامنے جموت ہولتے ہیں۔ تو بچوں کو تعیوت کیسے کریں گے۔ خود پچے ہولیں گے تو بچوں سے وعد ہے لیس سے۔ یہ بڑی اہم ہات ہے اس لیے کہ خفلت والی زندگی کی ابتدا وہی جموٹ کو سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جموٹ بولٹا ہے پھر جموٹ کو چھپانے کے بیار نے دیا وہ جموٹوں کو چھپانے چھپانے کے لیے اسے کی اور جموٹ ہولئے پڑتے ہیں۔ پھر استے زیاوہ جموٹوں کو چھپانے کے لیے اسے کی اور جموٹ ہو لئے پڑتے ہیں۔ تو ایک تعیوت بچوں کو کیا کریں؟ سے بولنا ہے جموٹ یہ تو مرمنی ہوجائے ہوئا ہے جموٹ یہ تو مرمنی ہوجائے حالات جو مرمنی ہو ایک کہ بیٹا بچے بولنا ، جو مرمنی ہوجائے حالات جو مرمنی ہوا کے ایک اور جموٹ کے ایک کی بات کی جو ایک کہ بیٹا بچے بولنا ، جو مرمنی ہوجائے حالات جو مرمنی ہوائے کا دور کو کیا کہ بیٹا بچے بولنا ہے کی بات کی جو مرمنی ہو جائے دور کا دور کی بات کی جو ایک کے بیٹا بچے بولنا ۔

ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو ول کی رفیق کی رفیق کی ربی ہوں کی رفیق کی رہا ہے ازل سے قلندر کا طریق

ایک تو بیضیحت اور دوسری تفیحت پانچ وقت کی نماز اس پیکوئی کمپر و مائز نہیں۔ بیس تھکا ہوا ہوں میرا ہوم ورک زیادہ ہے۔ جھے رات کو نینڈ نہیں آئی تھی بیس فجر بیس جاگ نہ سکا نہ نہ کچھ قابل قبول نہیں۔ بڑا نقصان بچہ کر دے برداشت کریں گے۔ لیکن پانچ نمازوں بیس اگروہ ستی کرے بیات قطعاً قابل قبول نہیں اس کا ایک تو ہے۔ ویٹی فاکدہ کہ مسلحاء کے چبرے کا نور آئے گا۔ اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اک فاکدہ بیمی کے مسلحاء کے چبرے کا نور آئے گا۔ اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اک فاکدہ بیمی ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سنورجائے گی۔ اس بیس بیرواہ نہیں۔ تو پانچ وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سنورجائے گی۔ اس بیس برواہ نہیں۔ تو پانچ وقت کی نمازا ہے وقت ہے باجماعت اداکر تا اسکے اوپر کوئی کمپرومائز بیدائیس سے اوپر کوئی کمپرومائز کیوں۔ نہیں۔ رعایت ہے تو نہیں اوراگر کیکبیراولی ہوتو پھر سبحان اللہ کیا ہی بات نورعلی نور۔

اور تیسری چیز خدمت کرنا۔ بیچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو ۔ کئی بیچے ہوتے ہیں۔ ان کو کام کرنا بو جھ نظر آگا ہے۔مصیبت نظر آتی ہے۔نہیں بیچے کو کہنا ہے خدمت کوعظمت سمجھو جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے اسپے مال باپ کی خدمت کر بے تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخو داس بیجے کے اندر عاجزی آجاتی ہے۔ بجب اور تکبر کی جڑنکل جاتی ہے۔ جس بیجے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ تو یہ تین ہا تیں یہ سیجھ لیس کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ بیجے سے بیج کا عہد لینا۔ پانچ وقت کی نماز کو پکا کر وانا اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ ان کے منہ ہیں آپ تھی شکر دیں ان کو حلوے کھلائیں جومرضی کھلائیں 'جتنا مرضی پیار دیں۔ تین چیز ول بیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔

## اولا دى تربيت سينكرون كتابون كانجور:

یوں سمجھ لیں کہ سینئلڑوں کتابیں جو ترتیب اولاد کے بارے میں ہیں۔ ان سب
کااصل اصول اور نچوڑ ہیں۔کون کون می بات یا د ہوئی یا بھول گئی۔ سے بولنا پانچ وقت کی
نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بہتے میں بہتین با تمیں آگئیں۔ آپ سمجھ لیس
کہ بیا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ بیالیں صفین ہیں توبات سمجھ آگئی۔ اچھا
تو بات چل رہی تھی فر مایا کہ چندلوگوں سے دوئتی نہ کرنا ایک بیوتوف سے دوسرا جھوٹے
سے جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے اور ایک بات بتا وُں جھوٹ
جتنا بھی تیز بھا گے بالاخر سے اسے جا کے پکڑ لیتا ہے۔

## اسلام کی جیت:

مشہور واقعہ ہے کا ندھلہ میں ایک زمین کا کلڑا تھا جس پہایک مسلمان اور ایک ہندو
کے درمیان تناز عہ ہوگیا۔مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے۔ ہندو کہتا تھا یہ میرا ہے۔ اور بستی میں
ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ال جل کر رہتے ہے۔ اب جو ذرا تناز عرتھوڑا زیادہ بڑھا تو
مسلمان جو تھا اس نے Smartness دکھائی۔ کی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ
عیالاک تو وہ سارٹ بنا اور اس نے کہا کہ جی ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کولوں

گا اوراس برمسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس نے بیکہا تو ہندو نے کہا کہ بیس بیتو میری ز بین ہے اور بیں اس برمندر بنا کے دکھاؤں گا۔ لو بات تھی دونوں کی Personal اور اب بات بن منی دونوں کے دین کی۔اب ہندوا یک طرف ہو محتے ۔مسلمان ایک طرف ہو محتے ۔ جھکڑا'مقدمہ بن کیا انگریز جج تھا وہ بھی پریشان کہ بیا تناحساس مسئلہ ہے کہ ذراسا کوئی مسئلہ بجڑا تو بیتو انسانوں کی جانیں ضائع ہوجا ئیں گی۔تو وہ بھی جا ہتا تھا کہ کہیں صلح صفائی کاراستہ نکل آئے۔ چنانچہ جب پہلی وفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے۔اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے آپس میں صلح صفائی کا معاملہ ہو۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے۔ہم آپ کوایک مسلمان کا نام ہتا ئیں سے۔آپ ان سے یو چھے لیٹا وہ کہیں کہ بیز مین مسلمانوں کی ہےتو ان کو دے دیتا وہ کیے ہندوؤں کی تو ان کو دے دیتا۔لوجی اس برا تکریزنے بات مطے کر دی الکی Date دے دی۔اب مسلمان تو ہڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھی جو بھی ہے۔ ہے تو مسلمان تو مسجد بنانے کی بات کرے گا اور ہندو بعد میں جب باہروالوں سے ملے تو ان کوا چی غلطی کا اس وفتت احساس ہوا کہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا۔ تو وہ تو ہماری Favour نہیں کرے گا۔ تو با ہروالوں نے ان سے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہاروی ہم نے یہ کیا کیا مسلمان کا نام لے دیا۔ انہوں نے کہا کہیں وہ بندہ سچاہے۔ سچ بتائے گا۔خیرمسلمانوں نے تواسینے ذہن میں تیاری بھی کرلی کہوہ مسلمان ہے اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے۔اور میں اینٹیں لوں گا' میں سربیلوں گا' میں بیکروں گا ہم بس مسجد بنادیں سے۔ الکی دفعہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الٰہی بخش صاحب شاہ عبدالعزیز میشند سے شاگردوں میں سے تنے اس سلسلے میں سے تنے۔ان کوہمی الحمر بزوں نے بلالیا تھا۔اس نے یو جھا کہ مفتی صاحب بیز مین کس کی ہا انہوں نے کہا کہ بیتو ہندوؤں کی ہے۔ جج نے کہا کہ ہندوؤں کی ہےتو کیا ہندواس کے او پر مندر بنا سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جب زمین ہندوؤں کی ہےتو وہ کھر بنا کیں یا مندرو بنا کیں بیاس کا

افتیار ہے۔ اب اس کوائی کون کراگریز نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدے میں مسلمان تو ہار کئے گراسلام جیت گیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سناوہ کئے گئے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنادیا۔ ہمارا بھی فیصلہ سن لیس اس نے کہا کہ آپ کوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو ظاہرا نظر آتا ہے کہ بچ ہو لئے سے کام خراب ہوجائے گا گر بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ بچ ہو لئے سے ہمام خراب ہوجائے گا گر بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ بچ ہو لئے سے ہمام خراب ہوجائے گا گر بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ بچ ہو لئے سے ہمام خراب ہوجائے گا گھر بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ بچ ہو لئے سے ہمیشہ انسان کوکا میا نی ملتی ہے۔

### حضرت عمر اللين اور قول كى ياسدارى:

سیدنا عرفالین کے دمانے میں ایک ملک کا شنرادہ گرفتارہ وکر پیش ہوا سیدنا عرفالین کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تک کیا ہوا ہے اس لیے اسکوئل کردیا جائے ۔ تواس کو پیش کیا گیا سیدنا عرفالین بالکل اس کوئل کرنے پہوفیصد آمادہ تھے۔ اتنا شریرانسان اتنا مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ اس کوئل کردیتا چاہیے۔ آپ نے جلاد کو بلوالیالیکن اس مسلمانوں کے لیے یہ نقصان دہ اس کوئل کردیتا چاہیے۔ آپ نے جلاد کو بلوالیالیکن اس شنرادے کے چیرے کے اوپر برداغم خوف مایوی۔ آپ نے پوچھا بھی تھے اس وقت کی چیز کی طلب ہے اس نے کہا ایک پیالہ پائی۔ تھم ہوا کہ پیش کرو۔ چنانچہ پائی کا بیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا کہ جی مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ اگر میں پائی پینے کہا کہ جی مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ اگر میں پائی پینے کہا کہ جی مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ اگر میں پائی پینے پائی کی نیس لیتا ہی میری گردن از انے کا اشارہ کردیں گے۔ تو آپ نے بہا کہ جب تک تو گوں پائی پائی پینیں لیتا ہی تیری گردن نہیں اڑا تیں گے۔ وہ ایسا چالاک بندہ اس نے وہ پائی نہیں کہ بیا کہ جب تک تو زمین کے اوپر ڈائل دیا۔ کہنے گا ایمرا کمونین اب آپ مجھے آن نہیں کر سکتے۔ آپ کا قول سے نہیں نہیں لیتا ہی تیری گردن نہیں اڑا کیں گے۔ وہ ایسا چالاک بندہ اس نے وہ پائی زمین کے اوپر ڈائل دیا۔ کہنے گا ایمرا کمونین اب آپ مجھے آن نہیں کر سکتے۔ آپ کا قول سے نہیں نے دہ کا قول سے نہیں کہنے۔ آپ کا قول سے نہیں کی خوال دیا۔ کہنے گا ایمرا کمونین اب آپ مجھے آنہیں کر سکتے۔ آپ کا قول سے نہیں کے دوہ ایسا چالاک بیا کہ جب آپ کا قول سے نہیں کی دور ڈائل دیا۔ کہنے گا ایمرا کمونین اب آپ مجھے آنہیں کر سکتے۔ آپ کا قول سے نہیں کے دور ایسا کی اس کی دور ڈائل دیا۔ کہنے گا ایمرا کمونین اب آپ مجھے آنہیں کر سکتے۔ آپ کا قول سے نہیں کی کیا کہ کی دور ایسا کی کوئی کی کوئی کی کے دور ایسا کی کر دون کی کر دون کی کی کی کے دور ایسا کی کی کوئی کی کے دور ایسا کی کی کی کی کوئی کی کر دون کی کی کر دون کی کر دون کی کی کی کر دون کی کر دون کی کی کر کر دون کی کر دون کیں کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کی کر دون کر دون کر دون کی کر دون کی کر دون

تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا۔ ہم کیے قل نہیں کریں ہے۔ اب عمر والفون نے قول دیا ہوا تھا۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا دفع ہو پر ہے۔ لیکن وہ عمر بن خطاب والفون سے قول کا پاس کیا۔ کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کردی تھی۔ جب تک تو یہ پانی نہیں ہے گا۔ تھے نہیں قل کروں گلے۔ تو اب میں تھے قل تو نہیں کرسکتا جل میں نے تھے چیوڑ دیا۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں تھے قل نو نہیں کرسکتا جل میں نے تھے چیوڑ دیا۔ تو جب نے کہا کہ میں تھے قل نو نہیں کرسکتا جل میں نے تھے چیوڑ دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے بھے قل کا تھی موت کے ڈر سے اس نے جھے قل کا تھی موت کے ڈر سے اس نے کھے قل کا تھی ہوگئی کہ اب آپ عاجز ہوگئے جھے قل کرنے سے تو آپ نے کہ یہ پڑھا میں نے ایک ترکیب لگائی کہ اب آپ عاجز ہوگئے جھے قل کرنے سے تو آپ نے کہ کہ پڑھا ہیں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس نہ بہ میں 'دین میں اتنا تھ کا ماس میں مصور سے میں بھی کلمہ پڑھا کئی مرتبہ اس شہرا دے سے امور ظلا فت کے کا موں میں مصور سے میں کھی ہے۔ اتنا ذیبی تھا۔ دیکھو تج جو ہو ہی جو ہے۔ وہ تھے۔ اتنا ذیبی تھا۔ دیکھو تج جو ہو ہی جو۔

ایک بیفر مایا کرتم فاسق سے دوئ ندکرنا کیوں؟اس لیے کہ وہ تہ ہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بچے دیا مطلب؟ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو فر مایا کہ ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو فر مایا کہ ایک لقمے سے کے میں اوکہ ایک لقمے کی امید پہنچ وے۔ اچھا خیراب آئیں اپنی اصل بات کی طرف جو میں آپ سے آج کہنا جاہ رہاتھا۔

# حضرت لقمان عليه السلام كي اين بيني كويسحتين:

 تھیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی آگیں کہ سورۃ لقمان اوراس میں ان کی اپنے بچے کے لیے نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو آئی ہے انہوں نے اپنے بچے کے لیے نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنادیا۔ بیسیحتیں اللہ کو اتنی پہندہ کیں۔انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحتیں کیں۔بعض کما بوں میں تو چھ ہزار کھی ہوئی ہیں۔بعض میں چار ہزار کھی ہوئی ہیں۔ بعض میں جارہ ہرار کھی ہوئی ہیں۔

### لقمان عليه السلام ك تصيحتون كالب لباب:

ایک موقع پر انہوں نے اپنے بیچے سے ایک بات کی جو مجھے آپ کو سنانی ہے۔ فرمانے گئے کہ بیٹے میں نے چار ہزار نصیحتوں میں سے چار کو تمہارے لیے چن لیا۔ چار ہزار میں سے چار ہاتوں کو تمہارے لیے چن لیا اور وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہیں۔ تو پھر میہ بڑی اہم ہاتمیں ہوگی۔ تو بیٹے نے یو چھا کہ ابودہ کوئی؟ فرمایا:

﴿ إِحْفِظُ أَرْبَعًا فِي أَرْبَعِ ﴾

چارموقعوں پر جار چیزوں کی حفاظت کرنا

#### ىملى تقييحت:

ر میلی بات فرهایا:

﴿ اِحْفِظُ عَيْنَيْكَ فِي بِيُوْتِ النَّاسِ ﴾

'' جب اوگوں کے گھروں میں جاؤ توا پنی آئکھوں کی حفاظت کرنا''

یداس دور کے حساب سے کہا گیا۔ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے ہے۔ کسی
کے ہاں مہمان تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈرر بتا تھا۔ آج کل کے دور میں
کہیں سے کہ نظرا تھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا۔ چونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہال
کہیں نظرا میے گی تو خطرہ ہے کہ آئے سے کہیں غیر محرم ہی سامنے نہ ہو۔ تو مقصد کیا تھا کہ
اپی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے اک بہت بڑی تھیجت ہے۔

اور مدارس کے طلباء پہنے کیا کرتے ہیں کہ سارادن تو مدرسے ہیں رہے بندے عمر کے وقت یہا ہے نکلتے ہیں جیسے بحریوں کو ہا ندھا ہو کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھا تی ہیں۔ یہ بھی ہازاروں کی طرف بھا گتے ہیں۔ ان کا پھر مدرسے ہیں دل نہیں لگا۔ پھر یہ کی دکان پہ جا کیں گے۔ بیہ جو تماشہ ہاس جا کیں گے۔ بیہ جو تماشہ ہاس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھیر دیا'جو پچھواصل کیا ہوتا ہے۔ پورے دن میں' مجد ہیں رہ کر وہ عمر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری لاست منائع ہوجاتی ہو جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یا وکرتے ہیں سبق یا وہیں ہوتا۔ کیسے سبق یا دہو۔ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یا وکرتے ہیں سبق یا وہیں ہوتا۔ کیسے اس گناہ کی ظلمت سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ نگا ہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی تھی ہوتا۔

### دوسرى تقيحت:

دوسرى نفيحت فرماكي:

﴿ إِحْفِظُ لِسَانَكَ فِي مَجَالَسَةِ النَّاسِ ﴾

'' جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھونو اپنی زبان کی حفاظ**ت** کرنا''

اکیے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کے تو گالیاں
وہی کے گا جس کا دماغ خراب ہوگا۔ عام بندہ تو سیح نہیں کرتا اکیلے میں۔ زبان کا
Missuse
تین ہوتے ہیں۔ پھر زبان کا برااستعال شروع ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت کی چنلی کی بہتال
باندھا۔ تو فر مایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کرکس کی حفاظت کرنا ؟ زبان کی حفاظت کرنا۔

تىبرى كفيحت:

تيىرابەفرماياكە

﴿ إِحْفَظُ مِعْدَتِكَ عَلَى مَائِدَةٍ ﴾

"جب تو دسترخوان پر بیٹھے تواسینے معدے کی حفاظت کرنا"

اس کیے کہ دستر کوان پر بیٹھ کرانسان جو کھا تا ہے۔ وہی اس کی صحت ہوتی ہے۔اس کوانگریزی میں کہتے ہیں:

Your health is What you eat

جوآپ کھاتے ہیں۔ وہی آپ کی صحت بنتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کوتو کھا تا اچھانہیں لگا ان کو Fast food کھا تیں گئے ہیں کیا کیا اللہ اس کے جانہیں کیا کیا اللہ اس کے جن ہیں گئا ہے ہیں اللہ اس میں جن ہیں گئا ہے ہیں اللہ اس میں جن ہیں گئا ہے ہیں تام ہی کہ جمیں تام ہی خیس تام ہی ت

چونمی نصیحت:

چُوَمِي بات فرمائي كما \_ بيني ﴿ اِحْفَظُ قُلْبَكَ فِي الصَّلواة ﴾

"جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتو اینے دل کی حفاظت کرنا"

کدول میں وساوس کوئی ندآ کیں۔ اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو الی الی الی یا تنسی یاد آئی ہیں جوآ کے پیچے یا دبی نہیں آسکتیں۔ ایک بندہ کہیں پیپےر کھ کے بعول کیا۔ ایسی نووں کیا اس کو یا دبی نہیں آ تا تعا۔ تو وہ آیا ام اعظم الوصنیفہ میں شاہ اللہ وہ تو استاء اللہ وہ تو استان د ہیں ہے کہ کیا بات۔ کہنے لگا حضرت جمیے یا دبی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا۔ انہوں نے کہا دورکھت لفل پڑھ۔ ان کو بتا تھا کہ اور بی تا تھا کہ اس کو بتا تھا کہ اورکھت لفل پڑھ۔ ان کو بتا تھا کہ ا

دورکعت للل پڑھے تو بس فورا اسکونماز کا خیال نہیں رہتا۔ سب با تیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا ' یعنی خیال رکھنا تا کہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آ جا کیں۔ تو بھی میہ چار با تیں۔ عزیز طلباء ان کی پوری نفیحتوں کا نچوڑ ہیں۔ اب آ ب ذرا مجھے کنوادیں۔ وہ چار با تیں کون میں۔

- 🕦 آنگھوں کی حفاظت
  - زبان کی حفاظت
- صعدے کی حفاظت
- اورنماز کے اندرول کی حفاظت۔

### بينے دو باتوں كاتذكرہ نهكرنا:

پھر چار باتوں کے ساتھ تھوڑا ساضم مربھی ساتھ لگا دیا ہوتا ہے کہ بیتو میرا پیپر ہے اور
میں اس کے ساتھ کچھا در بھی اضافہ لگار ہا ہوں۔ تو فر مایا کہ بیٹے دوباتوں کا بھی تذکرہ نہ
کرنا۔ ایک اگر تو کسی کے اوپراحسان کر بے تو اس احسان کا بھی تذکرہ ہی نہ کرنا اور دوسرا
اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کر بے تو اس برائی کا بھی بدلہ نہ لینا ' یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے
معاف کردینا۔ جب اللہ کے لیے معاف کر دیں گے تو تم اسکا تذکرہ ہی نہ کرنا۔ تو
دوچیزوں کا تذکرہ نہ کرنا ' کوئی دوچیزیں ؟ ایک تو اگرتم کسی پراحسان کرواسکا تذکرہ نہ کرنا۔ و
اور دوسراکوئی تمہارے ساتھ برائی کر بے قو اسکا بھی تذکرہ نہ کرنا اور فر مایا کہ دوچیزوں کو بھی

### دوچیزوں کو جھی نہ بھولنا:

د و چیز وں کو بھی نہ بھولنا۔اتنا یا د کرنا کہ دو چیز وں کو بھی نہ بھولنا اس نے کہا کہ جی کنسی؟ فرمایا ایک ایپنے رب کو بھی نہ بھولنا اور دوسراا پنی موت کو بھی نہ بھولنا۔ایک اللہ تعالیٰ کو مجھی نہ بھولنااوردوسرا اپنی موت کو۔ اورواقعی بات سو فیصد سچی ہے۔ جو محض ہروقت اللہ تعالیٰ کو یا در کھے اور ہروقت اپنی موت کو یا در کھے وہ بندہ اپنے راستے ہے بھی بھی پیڑی سے نہیں انرسکتا۔ ہمیشہ اللہ کو یا در کھیں اور ہمیشہ موت کو یا در کھیں۔ جب انسان موت کو بعولتا ہے تو پھروہ دنیا کے اندرا لجھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

﴿ أَذْ كُرُو الْهَاذِمَ اللَّبِذَاتِ الْمَوْتَ ﴾ "لذتو ل كوتو ژويخ والى چزموت كويا در كھؤ"

یہ موت کو بھولنے کی علامت ہے کہ ادھر زلزلہ آیا اورلوگوں کے گھر گرئے لوگوں کی جانیں چلی گئیں اورا یسے بھی لوگ تھے جوان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیز وں کولوٹ رہے تھے۔ اورا یسے بھی تھے کہ اگر عور تیں اس میں وب کر مریں تو ان کے ہاتھ کا ٹ کراس میں سے زیور چھین رہے تھے۔

### عبرت انكيز دا قعه:

اب یہ واقعہ پانہیں کہاں تک سپا ہے اللہ جانے لیکن مجھے ہمارے ایک وست ہیں پروفیسر نصیر صاحب انہوں نے سنایا۔ کہنے گے ایک بس جارہی تھی۔ ایک آ دمی نے جو دیکھا تو اسے نیچے ایک سانپ پڑا نظر آیا۔ بس کے اندر تو اس نے کنڈ یکٹر کو کہا سانپ سانپ کنڈ یکٹر نے اس سانپ کو پکڑ کے جو کھڑی تھی اس سے نیچے پھینکا۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی آیک سکوٹر پہنو جو ان جارہا تھا 'وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم سے جا کے لگا اس ساتھ ہی آیک جو کھڑی تھی اس سے نیچے پھینکا۔ تو کہتے ہیں کہ سنے اس کا ٹا۔ جو کا ٹا تو سکوٹر والا گرااور مرا۔ جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک چیز بندھی ہوئی تھی جیسے پچھے بریف کیس یا جو مرضی سجو لو۔ اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلز لے جس جو کورتیں دب کرمر گئیں ان کے ہاتھوں کو کا ٹ کر لا یا تھا جب کھول کر دیکھا تو زلز لے جس جو کورتیں دب کرمر گئیں ان کے ہاتھوں کو کا ٹ کر لا یا تھا جس جو ٹریاں اور آگاو کھیاں بہنی ہو کیں تھیں۔ اور ان کو لے کے جارہا تھا۔ اب بتاؤ کہ جن جن جن جن جن جی جو زیاں اور آگاو کھیاں بہنی ہو کیں تھیں۔ اور ان کو لے کے جارہا تھا۔ اب بتاؤ کہ

کیہا پھر دل ہوگا کہ مری ہوئی طبے میں دنی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کو وہ کاٹ رہا ہے۔

مس لیے کہ اس میں سے اس نے چوڑیاں اور انگوشیاں اتار نی ہیں۔ اور ان کو وہ بریف

کیس میں بھر کے لے جارہا تھا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ تب وہ اس متم

کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دوہا تیں کہیں فرمایا کہ بیٹے اللہ تعالی کو بھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو بھی

نہ بھولنا۔ جب موت بھول جاتی ہے تو بھر انسان بالکل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ تو بھی ان

دوچیزوں کو ہم یا در کھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یا دکی تو فیتی نصیب فرمائے۔ موت کو ہر وقت

یا در کھنے کی تو فیتی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالی جمارے کنا ہوں کو معاف فرمائے۔

و آخر دُنے وَانَا اَنِ الْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَ





THE STATE OF STATE OF

# وقت کی قندر

اَلْحُمْدُ لِلّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ السَّهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ السَّهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّدِخْتِ وَالْعَصْرِ الرَّالَيْنِيْنَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ وَالْعَصْرِ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ المَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ وَالْعَصَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاءُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَاللهُ وَسَلِّمُ وَعَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّهُ وَعَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَسَلِّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُ حَمَّةً وَاللَّهُ وَسَلِّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى سَيْدِينَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَسَلِّهُ وَعَلَى اللهُ وَمَلَا اللهُ الْمُعَمِّدُونَ الْمُعَمِّدِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الْمُعَمِّدُونَ الْمُعَمِّدُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُونَ الْمُعَالَ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُونَ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ الْمُعَمِّدُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَلَّمُ وَاللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَمِّ

### نعتوں کی ہارش

اللّٰدربالعزت کی بے شارنعتیں ہرانسان کومیسر ہیں۔اگر ہم ان کی گنتی کرنا جا ہیں تو ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔قرآن مجید میں اللّٰد تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں۔

#### خطبات نقیر ﴿ ﴿ 262 ﴾ ﴿ 262 ﴾ ﴿ وقت کی قدر

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوانِعُمَتَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا ﴾ (سورة الخل:١٨)

اگرتم اللدرب العزت کی نعمتوں کو گننا جا ہوتو تم ممن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہرانسان کوان گنت نعمتوں ہے نوازاہے۔

وفت اہم کیوں ہے:

ان میں سے ایک نعمت وفت ہے۔ اس کی قدرو قیمت اس قدر ہے کہ الله رب العزت نے تم کہ الله دب العزت نے کہ الله دب الع

﴿وَالْعَصْرِ﴾

فتم ہے زمانے کی اللہ رب العزت کافتم اٹھانا بیاس وقت کی قدر و قیمت کی ایک بین دلیل ہے۔اورایک جگہ ہیں قرآن کریم میں متعدد باراللہ رب العزت نے فتم کھا کر بات فرمائی۔

ايك جكه فرمايا:

﴿ وَالْفَجُونِ وَلَيَهَالِ عَشُو ﴾ (سورة الفجر : ١٠)

ايك جكه فرمايا:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (مورة اللويه ١٥-١٥)

ايك جُكه فرمايا:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ (سورة الليل: ١٠١)

أيك مجكه فرمايا:

﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۞ وَالَّيْلِ وَمَاوَسَقَ ﴾ (مورة الأثقاق:١٦-١٤) اورا كَلُو مُعَادِمًا عَلَى المُعَالِقِينَ المِعَالِينَ المِعَالِينِ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالَدُهُمُ اللهُ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالَقِينَ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَقُونَ المُعَالَدُ المُعَالَّدُ المُعَالَّدُ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُ المُعَالَقُونَ المُعَالَدُ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالُ المُعَالَقُونَ المُعَالَّدُ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالِقُلُقُ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُونَ المُعَالَقُلُقُلُونُ المُعَلِّمُ المُعَالَقُلُقِينَ المُعَلِّمُ المُعَالَقُلُقُلُقُلُونُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِقُ المُعَلِّمُ المُعَلِقُلُقُلُقِلَقُلُونَ المُعَالَقُلُقِلُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِقُلُونُ المُعَلِقِينَ المُعَلِقُلُونُ المُعَلِمُ المُعْلَقِلِقُلِقُلُونُ المُعَلِقِلَقُلُونُ المُعَلِقُلُونُ المُعَلِقِلَّ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال

﴿ وَالصُّحَىٰ وَالَّيْلِ إِذَاسَجَى ﴾ (سرة الفي الما)

#### خطبات فقیر ؈ ﷺ ﴿ 263﴾ ﴿ 263﴾ ﴿ وقت کی قدر

تو دن اورات کی قتمیں کھا تمیں۔ وقت کی قتم کھائی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بوی اہمیت ہے۔

### بوشيده متين:

نبی مالطینی نے ارشا وفر مایا حضرت ابن عباس دلالفنز اس کے راوی ہیں۔ نسعہ متلسن دونعتیں ایسی ہیں۔

﴿ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾

اکٹر لوگ ان دونعتوں کو Miss Use کرتے ہیں۔مغبون کامفہوم ہمجھنے کے لیے ترجمہ مید کیا جارہا ہے کہ دونعتیں ایس ہیں کہ اکٹرلوگ ان دوبنعتوں کو Miss کے use کرتے ہیں۔کوئی؟

الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ

① .....ا يك صحت كي نعمت @ .....ا يك فرصت كي نعمت

اکثر دیکھا گیا کہ جب اللہ رب العزت صحت دیتے ہیں۔تو انسان کا دل ساتھ نہیں دیتا۔اور جب آخری عمر ہیں انسان کا دل ساتھ دیتا ہے تو انسان کی صحت ساتھ نہیں دیتی۔

### خوش نصيب انسان كون؟

وہ انسان خوش نصیب ہے۔ جواپے صحت کے زمانے میں بھی اپنے وفت کی قدر کرتا ہے۔اورفرصت کی قدروہی کرتے ہیں جن پراللّٰد کاخصوی انعام ہوتا ہے۔

### امام شافعي ويشافية كاقول ذيشان:

امام شافعی عمید فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کرام کی دوباتوں سے بہت فا کدہ ہوا۔ ایک بات کہ انہوں نے فرمایا کہ وفت ایک تلوار ہے۔اگرتم اسے نہیں کا ٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ بات تو ایس ہے۔جس بندے سے بات کرووہ کی کہتا ہے وفت

#### خطبات فقير 🛈 🗫 🛇 ﴿ 264 ﴾ ﴿ 264 وقت كي قدر

اچھا گزررہاہے۔گزررہاہے۔گزررہاہے۔اور پچھسالوں کے بعد پید چاناہے کہ وقت نے کیا گزرنا تھا یہ خود ہی ونیا سے گزر گیا۔ تو فرمایا وقت ایک تلوارہے اگرتم اسے نہیں کا ٹو کے تو وہ تہہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔

# عز تول والى زندگى كاراز:

چنانچہ ہمارے اکابرنے وقت کی بہت قدر فرمائی' بلکہ دنیا میں جس نے بھی عزتیں پڑھ کر پائیں دین کے میدان میں یاد نیا کے میدان میں۔ ہر بندے کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لیمے کی قدر کی ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں یہ عاجز اپنے ہی اکابر کی مثالیں پیش کرے گا۔ تا کہ ہمیں بیا حساس ہو کہ ہمارے اکابر وقت کے کتنے یا بند تھے۔ اور کتنے اس کے قدر دان تھے۔

### ابن ابوليس كاعارفانه جواب:

ابن ابوقیس میشند محدث گزرے ہیں۔ ہروفت حفظ حدیث اور روایت حدیث میں مشخول رہتے ہتے۔ ایک مرتبہ کس نے کہا کہ مجدد میان سے بات بھی کرلیں تو جواب میں فرمایا کہتم سورج کوتھام لوتو میں تم سے با تنیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ غروب ہونے والاسورج انسان کو پکارتا ہے۔ کہا ہانان آج میں تیری زندگی میں غروب ہور ہا ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ پھرلوٹ کردوبارہ طلوع نہیں ہونگا۔ ایک نیادن ہوگا یہ دن ہاتھوں سے چلا گیا۔

### عروج بندگی:

حماد بن اسلمی موافظ حدیث تنے اور اکثر وقت ان کا روایت حدیث بی میں کررتا تھا۔ جب فارغ ہوتے تنے تو نماز میں نوافل میں لگ جایا کرتے تنے۔اللہ کی شان ویکھیں کہ اندگی شان کے میں کہ اندگی شان کے میں کہ اندگی شان میں دیکھیں کے مائے میں تندگی کر ارو کے تہمیں اسی حال میں موت آئے گی۔اللہ کی شان ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں اللہ

#### خطبات فقیر ﴿ ﴿ 265 ﴾ ﴿ 265 ﴾ وقت کی قدر

رب العزت کو بیارے ہو مھئے۔

### امام الويوسف ومناهد كافقهي بصيرت:

امام ابو یوسف می الله بیام اعظم ابو صفیفه موانیه کیشا گردرشید تھے۔ بیار ہو می تو قریب کے جو پھے احباب تھے انہوں نے جا ہا کہ ہم جا کیں اور امام صاحب کی طبع پری کریں جب وہ امام صاحب کے پاس پنچے تو ان کے آخری کھات تھے تو اس وقت ہیں انہوں نے بوجھا کہ یہ بتا و کہ رمی جمار مشہ انفنل ہے کہ دا کہ انفنل ہے۔ سواری پر سوار ہوکر شیطان کو کنریاں مارتا یہ بہتر ہے یا بیدل چل کے بعض نے کہارا کی انفنل ہے ۔ فرمایا نہیں بعض نے کہا کہ جی پیدل چل کے مارتا افضل ہے۔ فرمایا نہیں ۔ انہوں نے کہا تی آپ بی بتا و بیجئے ۔ تو پھر مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ جس جمار کو کنگری مارنے کے کہا تی آپ بی بتا و بیجئے ۔ تو پھر مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ جس جمار کو کنگری مارنے کے بعد دعا ما تگنا سنت ہے۔ اس کو پیدل مارتا افضل ہے۔ اور تیسر ہے کو جہاں دعا نہیں ما تیکتے ہیں ہم نے جواب سنا تو ہم نے کہا اچھا اس کوسواری پر بیٹھ کے مارتا بیافضل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جواب سنا تو ہم نے کہا اچھا نماز کا وقت ہوگیا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم ابھی ورواز سے تک نہیں پہنچے تھے کہ بیچھے نماز کا وقت ہوگیا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم ابھی ورواز سے تک نہیں پہنچے تھے کہ بیچھے ہم نے کلہ کی آ واز سی لوٹ کرد یکھا تو امام صاحب کی روح پرواز کرگئی تھی۔

# مولا نا حبيب الرحمن ومناهد كادين عدوالها تعلق:

ہمارے اکا برعلماء دیو بند میں مولانا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی میں ہوائیہ ان کی وفات اس حال میں ہوئی کہ ان کے سینے کے او پر ایک استفتاء کھیا ہوا پڑا ہوا تھا۔ بیتی فتو کی دے رہے سخے۔ پڑھتے وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا اور ان کی روح پر واز کر گئی۔ زندگی کے آخری کی محت پڑھتے وہ ان کے عبادت میں گزارے۔ ہمارے مشائخ نے One mintue آخری کی محت کا وفت بھی بڑا قیمت مکن کا وفت بھی بڑا قیمت رکھتا تھا۔ آج ہماری زندگی کی تر تیب بچھالی بن گئی کہ ہم گھنٹوں کی پرواہ نہیں کرتے دنوں مکتا تھا۔ آج ہماری زندگی کی تر تیب بچھالی بن گئی کہ ہم گھنٹوں کی پرواہ نہیں کرتے دنوں

کی برواہ ہیں کرتے۔

#### حيران كن واقعه:

چنانچابوذ رعد مطلط حفاظ صديث من سے كزرے بيں۔ برے محدث مضاوران کا ایک واقعہ بردامشہور ہے۔ایک نوجوان کی شادی ہوئی ابتدائی دن تھے۔وہ آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ایک دنمجلس ذرا کمبی ہوگئ وہ دریہے محمر پہنجا۔ بیوی کوبھوک لکی ہوئی تقی کھانے کا انتظار کررہی تقی۔اس نے اس بات کا برامنایا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے۔ تو خاوند جب ممر پہنچا تو وہ اس سے الجھ پڑی۔ جیسے ا کثر بیویاں میوزک سناتی ہیں۔ آپ کوتو برواہ ہی نہیں کسی کی۔بس آپ تو جاتے ہیں تو بجھلے آپ کے لیے مرجاتے ہیں۔خیروہ خاموثی سے سنتار ہا پھراس نے بتایا کہ بھئی میں درس سننے کے لیے کمیا تھا۔ دیر ہوگئی کوئی ہات نہیں۔وہ پچھزیادہ ہی غصے ہیں تھی اس نے جواب میں کہددیا کہاں محے تھے درس سننے تمہارے استاد کو پھی ہیں آتاتم کیا سیکھو ہے۔ اب جب استاد کے بارے میں بات کی۔ ریجھی تو جوان خون تھا' برداشت نہ کرسکا اس نے کہا احیا اگرمیزے استاد کو ایک لا کھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے حمہیں طلاق ۔ خیر جب رات گزری دونوں کے دماغ مھنڈے ہوئے اب بیوی کوہمی افسوس ہوا کہ مجھے الیمی بات ان کے استاد کے بارے میں نہیں کرنی جا ہے تھی۔ خاوند نے بھی سوحا ہاں مجھے ایسے وقت ایسی بات نہیں کرنی جا ہے تھی۔اب چونکہ Conditional طلاق تھی۔ Dirorce تھی تو بیوی نے یو جھا کہ بیرواقع ہوئی یانہیں ہوئی۔اس نے کہا کہ میں اینے استادے Verify کروں گا۔

چنانچہوہ نوجوان آیا اوراس نے ابوذرعہ بڑھ اللہ سے پوچھا کہ بیمسئلہ بن کیا آپ بتا ئیں کہ میری بیوی کوطلاق ہوئی یانہیں ہوئی۔ تو ابوذرعہ بھھ اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ

#### نظبات فقير 🛈 🗫 🛇 (267) 🛇 دوت كي قدر

میاں بیوی بن کے زندگی گزارو۔ ایک لا کھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کوسورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔

#### ابوذرعه ومينانه كاآخري وقت:

یہ مرض الموت میں گرفتار ہے آخری وقت تھا۔ طلباء حاضر خدمت ہوئے۔ اب
انہوں نے محبوس کیا کہ بس آخری آخری لوجہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے وقت
میں جولوگ حاضر ہوں وہ میت کے سامنے تھین کریں۔ تھین کہتے ہیں یا دو ہانی کو کہ وہ و را او چی آ واز سے کلمہ پڑھیں جہرے تا کہ مریض نے اور اس کو اپناسبتی یا و آجا ئے۔ بینیں ہوتا کہ اسے تھم دیں کہتم پڑھوبس او چی آ واز سے پڑھ دینا تا کہ اسے یا و آجائے۔ اب
موتا کہ اسے تھم دیں کہتم پڑھوبس او چی آ واز سے پڑھ دینا تا کہ اسے یا و آجائے۔ اب
ماگر دوں نے سوچا کہ یہ ہمارے استاد محدث ہیں۔ ہم انہیں کلے کی تھین کریں۔ مرحمل
میں ضروری تھا۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت فیصلہ کیا کہ جس صدیث مبارکہ میں بیخوش
خبری ہے کہ کلمہ پڑھنے سے جو اس پر موت آئے تو اس پر جنت ماتی ہے۔ ہم اس حدیث
مبارکہ کی روایت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چانچہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھئی
مبارکہ کی روایت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چانچہ انہوں نے ایک وور اویوں کا نام
شروع کی سانی شروع کی ۔عن فلاں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود Pick
لیا تو وہ پہچان گے کہ یہ فلاں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود Pick

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلَّهَ اِلَّاللَّهُ 'دَخَلَ الْجَنَّةَ

کہ جس بندے کا آخری کلام لا الدالا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صدیمٹ پڑھتے ہوئے جب انہوں نے اتنا کہا

من كَمَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لآإِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ وُخَلَ الْجَنَّةَ اسَلَفَظ رِبِي كَيْ كُرَانَ كَى روح برواز كر من اور وہ Paractically جنت میں داخل ہو گئے۔

#### خطبات نقیر 🗨 🕬 🛇 ﴿268 ﴾ ﴿ 268 ﴾ وتت کی قدر

lmagain تصور کریں کہ زندگی کے اس کمیح تک وہ لوگ علم کی خدمت میں لکے رہے۔ مطالعہ کرنے کا عجیب انداز:

چنانچہ حافظ ذہبی جیالہ نے لکھا ہے۔ کہ عبید بن باتیس ایک محدث تھے۔ حدیث کی کتاب سامنے ہوتی تھی اور وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ یاد کرتے تھے اس کی Revision کرتے تھے۔اوراتے مصروف ہوتے تھے کہ ان کو کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بہن ان کے لیے کئی مرتبہ کھانا پکاتی یا گرم کرتی یا پھر تیار کرتی ان کو فرصت ہی ناملی تو بہن نے کہا بھائی اگر آپ کو مطالعہ سے فرصت ہی نہیں تو میں ہی لقے بنا کے منہ میں ڈال وی بہن نے کہا بھائی اگر آپ کو مطالعہ سے فرصت ہی نہیں تو میں ہی لقے بنا کے منہ میں ڈال ویتی ہوں۔ آپ مطالعہ بھی کرتے رہیں اور لقمہ بھی چباتے رہیں۔ چنانچہ بیس سال ان کا یہ معمول رہا کہ کھانے کے وقت بہن لقے ڈال دیتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے وقت بھی مطالعہ جاری رہتا تھا۔

### امام رازی عمشید کا شوق مطالعه:

امام رازی میشد فرماتے ہیں:

الله کی قتم مجھے بہت افسوں ہوتا ہے اس وقت پر جو کھانے کے اندر گزرجا تا ہے کہ میں اس وقت میں مطالعہ نہیں کر سکتا۔ سوچنے وہ اپنے کھانے کے اوقات کو بھی اس وقت میں مطالعہ نہیں کر سکتا۔ سوچنے وہ اپنے کھانے کے اوقات کو بھی Minimize کیا کرتے تھے۔ کہ بس کھانے کھاؤاور باقی وقت میں پھرتم مطالعہ شروع کردو۔

### ونیاجن پرتاز کرتی ہے:

چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک ستوکھارہے تھے تو دیکھنے والے نے کہا کہ پانی ملاکرا گرگڑ ڈال کرکھا ئیں تو ٹیسٹی ہوتے ہیں۔اجھے لگتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بین ما کر گڑ ڈال کرکھا کیں تو ٹیسٹی ہوتے ہیں۔اجھے لگتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں نے پانی ملاکے کتنا Time گتا ہے اس کا بھی تجربہ کیا اور خشک ستو پھا کہنے کا

بھی تجربہ کیا۔ تو میں نے ویکھا کہ خٹک ستو بھا تکنے میں وقت کم لگتا ہے۔ چنا نچہ پچھلے میں سال سے میری زندگی کامعمول ہے کہ میں خشک ستو کھالیتا ہوں اور جو Time میرا پختا ہے اس میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ Un believeable جیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔

### حديث نبوى مَالَيْكِيم مِسعميت كامثالي انداز:

یکی بن معین و شاہ ایک محدث ہیں۔ جرح اور تعدیل کے بیام منے جاتے ہیں۔

یعنی حدیث کے جوراوی ہوتے ہیں ان کی پر کھ کرنے میں اللہ نے ان کو خصوصی انعام ویا
تھا۔ چنا نچا یک و فعدان کو پعۃ چلا کہ ایک محدث محمد بن افعنل ان کے پاس ایک حدیث ہے
جوانہوں نے پہلے ہیں تنی ہوئی تھی۔ بیان کے پاس کے درواز ہ کھنگھٹایا انہوں نے درواز ہ
کھولا۔ تو درواز سے میں کھڑے کھڑے انہوں نے ان سے پوچھا کیے آنا ہوا۔ کہنے گلے
کہ میں آپ سے فلال حدیث مبار کہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے
زبانی بھی یاد ہے اور میں نے کتاب میں بھی کھی ہوئی ہے۔ تو میں ابھی آپ کو کتاب لاکر
سنائے دتیا ہوں تو جب وہ واپس لو شیخ گئے تو یکی بن معین نے ان کا تمیش پکڑ لیا۔ کہ
صنائے دتیا ہوں تو جب وہ واپس لو شیخ گئے تو یکی بن معین نے ان کا تمیش پکڑ لیا۔ کہ
حضرت ایسانہ ہو کہ آپ لینے جا کیں اور اس دور ان مجھے موت آبا ہے گئے آپ کو آبا ہے۔
حضرت ایسانہ ہو کہ آپ لینے جا کیں اور اس دور ان مجھے موت آبا ہے گئے آپ کو آبا ہے۔
حضرت ایسانہ ہو کہ آپ لینے جا کیں اور اس دور ان مجھے موت آبا ہے گئے آپ کو آبا ہے۔
حدرت ایسانہ ہو کہ آپ لینے جا کیں اور اس دور ان محمد میں دوبارہ پھر سنوں گا

### حضرت امام ابن سفون عميلية كااستغراق:

ابن سفون مالکیہ فدہب کے بڑے امام گزرے ہیں۔ان کے ساتھ بھی ایسانی ہوا۔
کھانا نہیں کھایا اپنے مطالعے میں گئے ہوئے تھے۔ باندی تھی اس کا نام تھاام ملام۔وہ بار
بارآ کے پوچھتی میں کھانا لے آؤں میں کھانا لے آؤں۔اور یہ کہتے تھوڑا صبر کرلو۔ صبر
کرلو۔ میں اور مطالعہ کرلوں۔ تو ایک موقع پر پھراس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس

#### خطباً ت نقیر @ هی کاندر کاندر

کھانے کی فرصت نہیں تو میں لقمے آپ کے مند میں ڈال دیتی ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھا وہ لقمہ مند میں ڈال دیتی چیالینے محر مطالعہ کے اندر Obsorve نے کہ جب نے کہ مطالعہ کے وقت مطالعہ نے اندر کے دولت مطالعہ نے لاؤتواس نے کہ جب نے کہ جسے یہ تی نہیں چلا۔

# امام نووی میشد کی انونکی شرط:

### قىمتى تقىيحت:

آج ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں تو گھنٹوں گیوں میں گزرجاتے ہیں۔اور کئی مرتبہ تو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بات ہی کوئی نہیں ہوتی ۔تے اچھا فیر ہور ک حال اے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں وفت کی اہمیت کا احساس نہیں۔اس لیے کہتے ہیں کہ Be اے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ Breif on Phone کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بہت مختصر بات کرواس میں دنیا کا بھی فائدہ۔

### طلباء کے کیے راہنما مثال:

چنانچدا مام تعلب کے بارے میں آتا ہے کہ بیراستہ چلتے ہوئے بھی مطالعہ کیا کرتے تھے۔سڑک کے کنارے چلتے تھے اور کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی اور پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ان کواردگرد کی ٹریفک کا اورلوگوں کا کچھ پیتہ نہیں ہوتا تھا۔ان کی وفات بھی ایسے ہی

#### خطبات فقير @ ﴿ ﴿ 271 ﴾ ﴿ ﴿ 271 ﴾ ﴿ وقت كي قدر ﴿

آئی کہ مطالعہ کرتے آئے گڑھاتھا پندنہ چلا اور گڑھے کے اندر جا کر کرے اور اس کی وجہ سے موت آگئی۔

### امام ابن جربرطبري موالله كالشاعق كام اور بهاري حالت زار:

امام ابن جربرطبری میشد ان کے بارے میں آتاہے کہ انہوں نے اپنی زعد کی میں اتنی سمّا ہیں *تکھیں کہ*ان کے صفحات کی تعدا دنین لا کھا ٹھاون ہزارتھی۔ تبین لا کھا ٹھاون ہزار<del>صفحے لکھ</del> لیتا الله اکبر کبیراً۔ ان کی ٹوٹل زندگی بر جب اس کی Dirvide کیا ممیا تو per day کی Eighteen Pages Average ہے۔اوراگرابتداء کے بندرہ سولہ سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیئے جائیں توبہ Average forty سے او بر طلے جاتی ہے۔اب ہم روزانہ ایک نئ کتب کے جالیس صفح نہیں پڑھ سکتے۔وہ نئ کتاب کے جالیس صفح لکے دیا کرتے تھے۔اب ذرااس کو بیٹھ کے سوپین تو پھراندازہ ہوگا۔ آج تو و مکھتے لکھنے کے لیے ہارے پاس ایسے بن ہیں کہ آب صفحے کے اوپرسے شروع کریں تو نیجے تک اس کے ممل ہونے تک اس کے اندر کوئی ink ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ین کوا تھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔اوران کے پاس تو قلم اور دوات ہوتی تھی۔ ہر لفظ کے لیے ان کو دوات میں سے سیای کیٹی پڑتی تھی۔ پھر قلم خراب ہوجاتی تھی سیاہی کم ہوجاتی تقی۔ آج ہمارے یا س تو Air Condition envirement ہے ان کو تو گرمیوں کے اندر دھوپ کے اندر کیننے کی حالت میں بیٹھ کرلکھٹا پڑتا تھا۔ آج جارے یاس بیلی کی نعمت موجود ہے۔ان کے باس چراغوں کی روشنی مجمی مشکل ہوتی تھی۔تو ان حالات میں ان Resavrses میں ان کا اتنے صفحات کا لکھے جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ واقع ہی انہوں نے زندگی کے ایک ایک منٹ کوچی طریقے سے گزارا ہوگا۔

#### قرآ ن جيب مثال:

شاگردول نے کہا کہ حضرت تغییر لکھ دیں۔فرمایا بہت اچھااب انہوں نے تغییر بیان
کرنی شروع کردی۔شاگردول نے کھنی شروع کردی۔انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایک لفظ پرعلم کے خزانے ہی کھلتے جارہے ہیں۔اوروہ تو لکھ لکھ کے تھک جاتے ہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی بڑی تفییر ہوگی۔فرمایا تمیں ہزار صفحات کی ۔ تو جب دوج ارمہنے انہوں نے لکھا تو شاگردوں نے ہاتھ جوڑے کہ تمیں ہزار صفحات نہیں لکھے جاتے چنانچہ نے نہوں کھوائی اوراس کے تھا میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے سات ہزار صفحات کی ان کو سات سال لگ گئے۔

#### ابن جوزی میشد کے حالات:

ابن جوزی میسند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہیں ہزار کتابوں کا مطالعہ
کیا ہوگا۔اوراپی انگلیاں دکھاتے ہے اور فرماتے ہے کہ ان انگلیوں سے میں نے دین
کے اوپر دو ہزار کتابیں کھی ہیں۔ان کی دوبا تیں بڑی عجیب ہیں۔ایک تو یہ کہ کھتے رہے
تھے اور جیسے ہی قلم خراب ہوتی تھی اور اس کو بنانے کا وقت آتا تھا۔ تو اس وقت میں ذکر
شروع کردیتے ہے کہ میراقلم بنانے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔اب سوچنے کہ یا تو
لکھنے میں مصروف ہیں اور جیسے ہی قلم بنانے کا وقت بھی غفلت میں شکول ہوجاتے کہ میرے اس
وقت میں بھی میرے نامہ اعمال میں نیکی کھی جائے۔ اور جوقلموں کا چوراتھا اس کو جمع
کرتے رہنے تھے تو کئی من چورا بن گیا تھا تو وصیت فرمائی کہ جب جمعے موت آئے تو

### ايك وقت مين دوكام:

حاکم شہید صاحب متدرک ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے تنے تو وہ اپی

لکھائی جاری رکھتے تھے۔اوراس سے کہتے تھے کہ بھٹی آپ بات کرتے رہو ہیں آپ کی بات بھی سنتار ہوں گا۔ایک وفت ہیں دوکام کیا کرتے تھے۔

### علامه ابن عقبل عنديد كاعلمي ولوله:

چنانچ علامدابن عقبل مُرالله کے بارے میں لکھاہے کہای (۸۰) سال کی عربی ان کوعلم ماصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ بیس (۴۰) سال کے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر شرمندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور روٹی جوآتی تھی اسکو پانی میں بھگو کے رکھ دیتے تھے۔ نوشا گردنے پوچھا کہ حضرت بیروٹی بھگو کرکیوں کھاتے ہیں۔ فرمانے کے رکھ دیتے تھے۔ نوشا گردنے پوچھا کہ حضرت بیروٹی بھگو کرکیوں کھاتے ہیں۔ فرمانے کا وقت بچا کر اسکو بھی مطالعہ میں لگا گیتا ہوں اور کھانے کا وقت بچا کر اسکو بھی مطالعہ میں لگا گیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب کھی الفنون جس کی آٹھ سوجلدی بنیں۔ مطالعہ میں لگا گیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب کھی الفنون جس کی آٹھ سوجلدی بنیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو قریب طلباء تھے فرمانے گئے کہ میں نے پوری زندگی واعظ وقعیحت میں گزاردی۔ اب مجھے میرے اللہ کے ساتھ تخلیہ وے دو چنانچیان کو بھیج و یا اور وہ ذکر کرتے اینے پروردگار کے پاس بہنچ میں۔

### فضيل بن عياض عِنْ اللهُ كامحاسيه:

نفیل بن عیاض بین الله کارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے میں جتنی گفتگو کرتے تھے وہ کھتے سے اور پھر جمعہ کے دن اس کا حساب لگاتے تھے۔اس ہفتے میں میرا نامہ اعمال کیسا اللہ دب العزت کے حضور پہنچ ہوگا۔ہم تو ایک دن کی گفتگونہیں لکھ سکتے اتنا ہو لتے ہیں۔وہ کتنا کم ہولتے ہو گئے کہ ہفتے بھر کی گفتگو لکھتے تھے۔ یہی نہیں وہ پھراسی مطالعہ ہی میں وفت گزاردے تھے۔

# علامه ضياء المقدى عِينالله كا قيام كيل:

ضیاء المقدی میند کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث بھی دیتے تھے اور جب

رات آتی تھی تو تین سورکھت نفل تبجد کے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تین سورکھت آج ہارے
لیے جار رکھت پڑھی مشکل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر دس ہیں رکھت بھی کوئی
پڑھ لیے تو بھراسے اپنے ممٹنوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں کننی جان ہے۔ میں اپنے
دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہیں رکھت نفل پڑھ لوتو پھر آخری رکھت میں سمج اللہ کی بجائے
اوی اللہ لکل رہا ہوتا ہے۔ اتنا مطالعہ اور اس کے ساتھ تین سورکعت نوافل رات کو پڑھا

#### استاد کی عزت:

امام ابو بوسف کا مجمونا بینا تھا فوت ہوگیا اللہ کی شان کہ عین بھی وقت تھا کہ جب وہ
امام اعظم ابوطنیفہ میڈ کھ کا فقہ کے اوپر درس سنا کرتے ہے اور لکھا کرتے ہے اب ان کوفکر
لاحق ہوئی چٹا نچرانہوں نے اپنے بھا ئیوں سے منت ساجت کرکے کہا کہ بھٹ جٹازہ یہاں
پڑھ لواور تدفین آپ لوگ جا کے کردینا میں نہیں جا ہتا کہ میرے استاد کے سبق کا میرانا نے
ہوجائے۔

# علامه منذري موالية ك حديث نبوى الطيئة سع عبت:

ابن شاہین طافظ منذری کے بارے ہیں بھی آتا ہے کہ ان کے بیٹے کی وفات
ہوگی۔ حدیث کا درس دیتے تھے تو پھر فر مایا کہ بھی جنازہ یہاں پڑھ لیتے ہیں اوراس کے
بعد میں حدیث کا درس دوں گا۔ چنانچہ مدرسے کے دروازے تک جنازے کے ساتھ گئے
سنت کی نیت ہے۔ رخصت کیا اور رخصت کرتے وفت آتھوں میں سے آنسوآ گئے۔
کہنے گئے حدیث کا درس مجھے روک رہا ہے۔ کہ میرے معمول میں کہیں فرق ندآ جائے۔
آج تو پڑھانے والے حضرات اگر تین اسباق پڑھا کیں تو سجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیں الیا

### امام آلوى موسيلي ايك مثالي مدرس:

علامہ آلوی میں اسلے ہو ہے ہارے میں آتا ہے کہ روزانہ تیرہ اسباق پڑھاتے تھے۔اور ان کی زندگی کے دن بعض ایسے بھی گزرے کہ انہوں نے چوہیں اسباق روزانہ پڑھائے۔ ان کی زندگی کے دن بعض ایسے بھی گزرے کہ انہوں نے چوہیں اسباق روزانہ پڑھائے۔ ابن تیمییہ میں ایک کا زمانہ طالب علمی:

ابن تیمیہ برات این تیمیہ برات این این اللہ علی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے کر تکرار کرتے ہے علم پڑھتے تھے تو اگر انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی تو اپنے وستوں سے Request کرتے کہ آپ ذرااد نجی آواز ہے تکرار کریں کہ میں بیت الخلاء جاکرا پی زبان سے بچھ بول تو نہیں سکتا تمرکم از کم میں آپ کی آواز سنتا ہی رہوں گا جھے بھی تکرار میں حصال جائے گا۔ بیت الخلاء کے وقت میں بھی مجھے مطالعہ کے لیے وقت مل جائے۔ التدا کبر۔

### وہ جن کاعشق صادق ہے:

این تیمیہ و اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے کسی مسئلہ کی وجہ سے ان
کوجیل میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے کا تفقام مشکوالیا کو کیں کے اندر بند کر دیا گیا اور انہوں
نے کنو کیں کے اندر کتاب لکھنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان کہ ایک نئی کتاب آگئی۔
حاسدین کو پتہ چلا کہ وہاں میٹھے ہوئے بھی یہ تھنیف و تالیف کا کام کررہے ہیں۔ تو انہوں
نے کا غذا در تلم کی سپلائی بھی روک لی۔ تو انہوں نے ایک پولیس والے سے بات کرکے
چند کو کے منگوا لیے۔ اور ان کو کلوں کے ذریعے کئو کیں کی دیوار پر چھے Hints لکھ دیئے
جب کنو کیں میں ان کی و فات ہوئی تو اس کے بعد اُن کے لکھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے
نکات تھان کو جمع کیا گیا تو ان کی زندگی کی آخری کتاب وہ بن گئی۔

### امام نووى يُعطيني كاقول:

امام نووی مُرِّنَاتُهُ چومِیں تھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے۔فرماتے تھے ایک سے زیادہ مرتبہ کھانا کھانے کی بجائے میں اپنے اس وفت کو بھی تعلیم وتعلم میں استعال کرنا جا ہتا ہوں۔

#### مم کھانے کا فائدہ:

امام بخاری میشندگو علیم صاحب نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ اس بند کے بختہ کہا کہ لگتا ہے کہ اس بند کے بند کہ مرچ کھائی ہی نہیں ہے امام صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی مرچ کھائی ہی نہیں ۔ فرمانے گئے ہاں پچھلے سولہ سال گزر گئے ۔ میں نے سولہ سال میں بھی مرچ نہیں کھائی ۔ انہوں نے پوچھا حضرت پھر کھاتے کیا ہیں ۔ فرمانے گئے تین بادام یا سات بادام کھالیتا ہوں ۔ میراروزانہ کا گزارااتے ہی پر ہیں ۔ فرمانے گئے تین بادام یا سات بادام کھالیتا ہوں ۔ میراروزانہ کا گزارااتے ہی پر ہوجا تا ہے ۔ چوہیں تھنے میں سات بادام بیان کی غذائقی پھراللہ کے ہاں قبولیت کیا ہوئی کہ آج بخاری شریف کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیر بن سکتا۔ کیا دار کام کرے دنیا سے حلے گئے ۔

### علامه بإخلاني يمشير كي عادت مباركه:

علامہ باخلانی میٹنیے کی یہ عادت تھی کہ جب تک سونے سے پہلے رات پینیس صفحات نے لکھنیں لیتے تھے اس وفت تک سویانہیں کرتے تھے۔

#### وقت برف کی مانند ہے:

محترم سامعین وقت بہت قیمتی ہے تگراس کو ضائع کرنے میں کو آیت نہیں لگا کرتی۔وفت تو گزرر ہاہوتا ہے۔ ہورہی ہے عمرشل برف کم رفتہ رفتہ چکے چکے دم بہ دم

وفت کی مثال برف کی ما نند ہے آ دمی کے پاس برف ہوتو بیاس کی اپنی صوابدید ہے کہ چاہتواس سے شربت مصندُ اکر کے پی لے اورا گرنہیں ہے گا تو برف نے تو تجھلنا ہی ہے۔

#### بدایت کاسب:

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میری ہدایت کا سبب ایک برف والا بنا۔ کہنے گئے کہ وہ کیے؟ کہ میں بازار میں سے گزرر ہاتھا کہ ایک بندہ تھا جو برف بیچا تھا۔ تو موسم ذراا برآلود ساہو گیا اور برف لینے والے گا گہ ذراتھوڑے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے اسے دیکھا وہ بڑا پر بیثان سا کھڑا ہے۔ آنے جانے والے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی برف خرید نے والانہیں تو جب چھ دیروہ اس طرح کھڑا رہا تو رہ نہ سکا اور اس نے او نجی آواز سے کہا کہ لوگو! رحم کرواس ہمخص پرجس کا سرمایہ پھل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس فقرے کوئی کرمیرے دل میں احساس ہوا کہ اگر اس کا سرمایہ پھل رہا ہے اور اس کو اتنی فکر گئی ہوئی ہوئی ہے تو ہمارا وقت بھی برف کی مانند پھل ہی رہا ہے۔

#### The Golden words (سنهری حروف):

ایک آ دمی نے کتاب میں لکھا:

Suddenly I realize that the days coming and going are my life.

ا جا تک مجھے احساس ہوا کہ جودن آر ہا ہے اور جار ہا ہے بیہ ہی میری زندگی ہے۔

#### قابل توجيه:

اب ذرا توجہ فر مائے کہ اگر کوئی ولی ہمیں بتادے کہ تمہاری زندگی کے پچیس سال کم

کردیے میے تو کتنا افسوس ہوگا۔ شایغم کے مارے ہم اس دن کھانا بھی نہیں کھاسکیس کے۔ کی دن ہمیں افسان ہمارے کم کردیے کے۔ زندگی کے بچیں سال ہمارے کم کردیے میے۔ اور اگر ہم زندگی کے ان اوقات کو جو Un productive ہم نے گزار سے تو اگر count کریں تو ممکن ہے کہ تمیں سال ہم نے ایسے گزار دیئے۔ تو زندگی کے تمیں سال بغیر کوئی نیک کام کیے نضول میں گزار دیئے۔ سوتے میں گزار دیئے۔ میں گزار دیئے۔ سوتے میں گزار دیئے۔ فونوں یہ گھنٹوں گزار دیئے۔

#### سيل فون ياميل فون:

بیا یک السی مصیبت ہے سل فون اللہ اس کے شرسے بچائے۔ اس سے تو مجھے اللہ کے لیے بغض ہے۔ اور نوجوانوں کا حال کیا؟ کہ کروبات ساری رات ہم اپنے زندگی کے لیے بغض ہے۔ اور نوجوانوں کا حال کیا؟ کہ کروبات ساری رات ہم اپنے زندگی کے وقت کواس طرح ضائع کرنے پرتل جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوا کرتی ۔ کرتی ۔

#### :How our Leaders use the Time

ہارے اکا برزندگی کے وقت کو اس طرح غنیمت بناتے تھے کہ ایک وقت میں دوکا م کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فر مایا دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللّٰد تعالیٰ کی یا دمیں مشغول ہو۔ ایک وقت میں دوکا م کرتے ہیں۔

### حصرت فضل على قريش عين يداد ذكر:

حضرت فضل علی قریشی مینیات مسکین پوری کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے۔فر مایا کرتے تھے کہ میں ال بھی چلاتا تھاا ورروزانہ اس ہزار مرتبہ اسم اللہ کی ضرب اپنے قلب پر لگایا کرتا تھا۔

### حضرت مولانا يجي وعيليه كي خواهش:

حضرت مولانا کی میشانی جوحضرت مولانا شیخ الحدیث میشانی کے والدگرامی ہیں۔
پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بھئ سردیوں میں فرصت ہوتی تو دھوپ میں بیٹھ کے گناچوسیں گے۔تو فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے ہیں سال گزر گئے مگر مجھے گناچوسنے کا وقت نہل سکا۔

### حضرت مرشدعالم عيشاته كافرمان عالى شان:

ہارے حضرت مرشد عالم میں استے عمرے آخری حصے میں اس قدر مصروف فرماتے سے کہ میں عظیم الفرصت ہو گیا ہوں فرماتے سے تہاری نظر میں دن اور رات کا فرق ہے۔
میری نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ان کے دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کرگز رتے ہے اور ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانند ہواکرتی تھیں۔

### حضرت اقدس تفانوي عيناتية كامعمول رمضان:

حضرت اقدس تفانوی میلیه فرماتے تھے کہ رمضان آتا ہے تولوگوں کے اعمال میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ میرا تو بیرحال ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں معمول ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جس ترتیب پرہم رمضان گزارتے ہیں اس ترتیب پرام ان کی یوری زندگی گزرتی تھی۔

### حضرت مفتى شفيع عينالله كي عادت مباركه:

مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع عمید فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وقت کے کتنے قدر دان تھے میں نے بھی عادت بنالی میں دوکام کررہا ہوں تو تیسرااس میں گھسا دیتا تھا۔اوراس کی برکت سے تیسرا بھی ہوجا تا تھا۔

### كام كى ذمه دارى كس كوسونيين:

اللہ کی شان اس لیے ہمارے اکابر عملیہ فرماتے تھے کہ اگرتم کوئی کام کروانا ہوتو فارغ آ دمی کوکام نہ کہا کرواس لیے کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی ۔مصروف بندے کو کام کہووہ مصروف بندہ اس کام کے لیے بھی وقت نکال لےگا۔

#### آخرت کی فکر:

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند میہ کے ایک بزرگ تھے۔ حضرت مولا ناحسین علی ان کی میہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص ملنے آتا تھا۔ سلام کر کے خیریت پوچھنے کے بعد فرماتے تھے۔ اچھا بھی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی آخرت کی میں نے بھی تیاری کرنی ہے۔ اچھا پھرانشاء اللہ قیامت کے دن ملیں گے۔ میہ کر دخصت کر دیا کرتے۔ آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔ اچھا قیامت کے دن ملیس گے۔

### حضرت خواجه معصوم عينية كي نفيحت اوراس كي وضاحت:

حضرت خواجہ معصوم وَمُنالَة اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بیدوت وقت کارہے۔ کا م
کرنے کا وقت ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھئے کہ جیسے کم وامتحان میں ایک طالب
علم بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے Paper دینے کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت ہر
ضرورت اور تقاضے کو بھی دباتا ہے۔ بھوک پیاس بیر تقاضا اگر ہوجائے تو وہ نہ پچھ کھا تا ہے
ضرورت اور تقاضے کو بھی دباتا ہے۔ بھوک پیاس نیر تقاضا اگر ہوجائے تو وہ نہ پچھ کھا تا ہے
نہ پیتا ہے۔ حتیٰ کہ washroom جانے کا تقاضا ہوتو اس کو بھی دباتا ہے کہ تین ہی تو
گھنے ہیں میں جلدی سے اپنا paper مکمل کر لوں بعد میں فارغ ہوں گا۔ اس دوران
اگر اس سے کوئی گفتگو کرنا جا ہے تو اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس دوران
اس کے قریب آ کے کوئی اعلان کرنا جا ہے تو اس کا دل عیا ہتا ہے کہ بیہ جلدی اعلان کر کے
جان چھوڑ ہے اور میں Paper مکمل کروں۔

#### ونیاامتخان گاہ ہے:

توجو کیفیت طالب علم کی کمرہ امتخان میں ہوتی ہے مومن کے قلب کی ہروقت وہی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ دنیا ہمارے لیے کمرہ امتخان کی مانند ہے۔ الدنیا دارالمہند دنیا امتخان گاہ ہے۔ ہم کمرہ امتخان میں ہیں۔ یادر کھیس مرجانے کے بعد انسان ایک مرتبہ سجان اللہ کہنے کے ثواب کوتر سے گا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ سجان اللہ کہنے کا اجرال جائے۔ اور آج ہم جتنا جا جیں اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کر سکتے ہیں۔

آج سائنسی دور ہے آج کے زمانے کے انسان نے وقت کی قدرو قیمت کو دنیا کے نقط نظر سے بیچانا للبذا جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان میں وقت کو بچایا جاتا ہے۔ یہ جو Auto-Nation کی جاتی ہے آٹو میٹک مشین اس Production کے پیچھے وقت میں زیادہ Production دینا۔ تو دنیا جان گئی کہ کم وقت میں زیادہ Profitibility دینا۔ تو جایا کرتی ہے ۔ تو مومن کو بھی اپنے اوقات کے بارے میں یہ بی تصور رکھنا چاہے۔ جایا کرتی ہے ۔ تو مومن کو بھی اپنے اوقات کے بارے میں یہ بی تصور رکھنا چاہے۔

#### :Tust in time system

بی عاجزا کی مرتبہ نیوٹا کمپنی کی Annual رپورٹ پڑھ رہاتھا تو انہوں نے لکھا کہ ہماری اسمبلی یونٹ ہے کارکا'اسمبلی لائن ہوتی ہے۔ تو اس میں گاڑی کا فریم شروع میں رکھا جاتا ہے۔ پھرکوئی بندہ اس میں پہنے فٹ کرتا ہے اور کوئی لائٹس فٹ کرتا ہے کوئی درواز ب فٹ کرتا ہے وہ آگے کنوئید چلتی رہتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف چیزیں فٹ کرتے کرتے اخیر میں وہ پینٹ ہو کے Finish ہو۔ کے گاڑی نکل آتی ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہا یک بندہ ایک وقت میں ایک کام کرتا ہے تو ہمیں زیادہ بندے رکھنے پڑتے ہیں اور زیادہ شخواہیں دینی پڑتی ہیں تو انہوں نے کہا کہا کہا گہا گہا گوئی بندہ ایک وقت میں دوکام کردے تو ہم

اس کی تخواہ ڈیڑھ گنا بڑھادیں ہے۔ بین Fifty percent ہوگا۔ اور % 50 جس بندہ کرے گا۔ اور % 50 جس بندے کا عصافہ اور دو بندوں کا کام ایک بندہ کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو Traind کیا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاڑی جب آتی تھی تو دا کیں ہاتھ سے ایک بندہ بیج کس رہا ہوتا تھا اب اس نے ایسی Training کی کہ اس کے دونوں ہاتھ کام میں مصروف کر لیے۔ ایک سے بیج کھول رہا ہے دوسرے سے ٹائمیٹ کر رہا ہے دوسرے سے تامید کر رہا ہے دوسرے سے دوکام کر کے تامید کر ایک کے دونوں سے دوکام کر کے تامید کی گاڑوں نے دنیا کا محاملہ ہوجا۔

و کھے پہلے لوگ پرزے خریدتے تھے اور برے بڑے سٹوروں میں رکھتے تھے۔ پھر
انہوں نے سوچا کہ اتنا پیسہ جوہم Dead بنا کے رکھ دیے ہیں اس کا فاکدہ تو نہیں ہوتا تو
ہم اس کا سٹو رکیوں نہ بنا کیں۔ چنا نچہ گاڑیوں کے Assemble کرنے کی جو
فیکٹری ہوتی ہے اس میں پہیہ کہیں سے آتا ہے 'لائش کہیں سے آتی ہیں۔ چھوٹے
چھوٹے ومینڈر بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک System نکالا اس کو کہتے
چھوٹے ومینڈر بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک System نکور کہتے ہیں۔ ہیں جب وہ اس شیش پر پہنچتی ہے
ہیں۔ ہیں ان اس کو کہتے ہیں۔ درمیان میں سٹور بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وقت کی بہت کر کے انہوں نے دنیا کے درمیان میں سٹور بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وقت کی بہت کر کے انہوں نے دنیا کے بلیمن آف ڈالر بچالیے۔

### زرعی ترقی کاراز:

یہ وفت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ہم لوگوں کا تعلق کچھ کھیتی باڑی سے بھی ہے۔ تو آج کل ایک طریقہ کار ہے۔ جس کو Oxygen Vegitable کہتے ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو عام کا شت کارسردی ہیں کھیتی کرنہیں سکتا۔ کیونکہ سردی کی وجہ سے پودے مر جاتے ہیں۔ تولوگوں نے کیا کیا Tunnal بنالیے اس کے اوپر شاپر ڈال دیے Poly جاتے ہیں۔ تولوگوں نے کیا کیا Tunnal کہلاتی ہے۔ اور اس میں پودے اگا کر اس کوا یے وقت میں مارکیٹ کے اندر لے کے آئے کہ وہ ایک دو مہینے عام Grower سے وقت میں مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ جوٹماٹر عام Season میں دورو پے کا بکتا ہے۔ جب ان لوگوں کی فصل تیار ہوتی ہے تو دورو پے کا ٹماٹر پچیس رو پے کلو بک رہا ہوتا ہے۔ Time کی اہمیت کو جن لوگوں نے تسمجھ لیا انہوں نے دنیا کے فائدے نکال کیے۔

ہارے اکابرنے اس کی اہمیت کو سمجھا تھا تو انہوں نے اس سے دنیا کے فائدے بھی اٹھائے اور آخرت کے بھی -

### نو جوان نسل کی حالت زار:

کریں گے۔افسوس ہوتا ہے اس نو جوان کوتو جا ہے تھا کہ اخیر پر کہتا کہ جی کام اتناہے کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہمارے اکا برنے اپنے وفت کوضا کع نہیں ہونے دیا۔ اس لیے وہ دنیا میں بھی راج کرتے تھے'آج ہم وقت ضا کع کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پھر وجنی غلام بن کے زندگی گز اررہے ہیں۔

#### ادهاركامال:

یا در رکھیں ایک دستور ہے کہ ادھار کے مال سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں استری خراب ہوگئی آپ کی Wife نے قریب بہن کا گھر تھااس ہےاستری منگالی اب وہ جواستری منگوائے گی تو صرف آ پ کے کپڑے استری نہیں کرے گی۔ آپ کے بھی کرے گی۔اینے بھی کرے گی بچوں کے بھی كرے گى ۔اور كيم كى جى كە بار بارتواسترى نہيں مانگى جاتى \_توتھوڑ ہےوفت ميں وہ زيادہ كبرے اسرى كرے كى تو ادھار كے مال سے تھوڑے وفت ميں زيادہ كام کیا جاتا ہے۔ پیجسم ہمارے پاس ادھار کا مال ہے۔خوش نصیب وہی ہوگا جواس ادھار ئے مال سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لےگا۔

### انو کھی مثال:

جیے گاڑی کے سیز مگ پر بھادیں تو Drire کرنے والا اس کواپنی مرضی ہے اس کو Prire کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باؤی کے سیٹرنگ پر ہمیں بٹھا دیا۔ اس کو چلاؤ جیسے نم چلا سکتے ہو۔اب Rent پر کار آپ لے لیں اور دو دن گھر میں رکھیں تو کراییق پورادینا پڑے گا۔اور کام سمیٹ لیس تو اچھا ہوگیا۔

### لمحة فكريه:

اللہ رب العزت نے جومہات وی وہ تو گزرنی ہے۔ پچھنبیں کریں گےمہات پھر

### وقت سونے کی ڈلیوں کی مانند ہے:

یہ وقت کے کما الوقت میں المارے اکا برنے کہا الوقت من الذہب والفضہ کہ وقت سونے اور جاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے۔ تم اس کوان کی طرح فتمتی بنا کتے ہو۔

اس لیےموت کے دفت انسان کے گا کہ ایک لمحہ مجھے اور ال جاتا ممرا یک لمحہ اسکواس وفت نہیں دیا جائے گا۔

# يانچ چيزون کی قندر کرو:

ب چنانچ محسن انسانیت منافید کرد - اس سے چنانچ محسن ان کی قدر کرد - اس سے پہلے کہ یہ مصالع ہوجا کیں ۔ پہلے کہ یہ مصالع ہوجا کیں -

ن زندگی کی قدر کروموت سے پہلے

جوانی کی قدر کروبر ها بے سے پہلے

صحت کی قدر کرو بیاری سے پہلے

ال کی قدر کروغر بت سے پہلے

@ فرصت کی قدر کرومشغولیت سے پہلے۔

الطبالة فقير @ ﴿ المَنْكِينِينَ ﴿ ﴿ 286 \* ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

جو خص ان یا نج نعتوں کی قدر کرے گا۔ یقیناً کامیاب زندگی گز ارے گا۔

#### وقت شاعر مشرق کی نظر میں:

علامدا قبال معنالين في كياخوب صورت بات كهي:

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حرکے لیے جہاں میں فراغ

جو بندہ حرہوگا اس کے لیے جہاں میں فرصت نہیں وہ ہروفت کا م میں لگا ہوا ہوگا۔

### نبوى كيل ونهار ما الأيلم

الله کے بیارے حبیب ملائی اس وقت کی کتنی قدر دانی فرماتے تھے۔ ساراون وین کی اشاعت میں گزرجا تا تھا اور جب رات آئی تھی تو اتن عبادت کرتے تھے:
﴿ حَتْنَى يَتَوَرِّى قَدَ مَاهُ ﴾ قدمول مبارک کے اوس مرآ جایا کرتا تھا۔

#### وفتت کی آ واز:

غافل تخیمے محمریال یہ دیتاہے منادی کردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹادی کردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹادی تو یہ کر ہاہوتا ہے آ وازآتی ہے تو وہ کہتے ہیں کدایک ایک سیکنڈ ہے تو وہ کہدرہا ہے گھٹادی۔ گھٹادی۔ گھٹادی۔ گھٹادی۔ گھٹادی۔ گھٹادی۔ گھٹادی۔ تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹادی۔ گھٹادی۔

#### خلاصه کلام:

چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی قدر دانی کی توفیق عطافر مائے۔ بیہ بات یا در کھیں کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں

#### خطبات نقير 🛈 د نشخ 🗘 ١ 🔾 💮 د تنسي وت کی قدر

میں سے سب سے پہلے کس کوموت آئے گی لیکن ریہ کمی بات ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ایک وفت آئے گا جب سارے کے سارے اس دنیا سے چلے جا کیں گئی ہے۔ اور جب وہ چلے جا کیں گئی ہے۔ اور جب وہ چلے جا کیں گئی ہے۔ اور جب وہ چلے جا تھے۔ اور جب وہ چلے جا تھے۔ اور جب وہ چلے جا تھے۔

حیف درچیم زدن صحبت یار اخرشد بوئے گل سیرنہ دیدم وبہارآخر شد

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

STORTE STORTE STORTE

# مكتبة الفقيركي كتب ملنے كے مراكز

همعهدالفقير الاسلامي توبيرود، بائي پاس جھنگ 7625454-740) معهدالفقير الاسلامي توبيرود، بائي پاس جھنگ

🕸 دارالمطالعه، مز دیرانی ٹینکی محاصل پور 1 (2741-262)

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🕸 مكتبه مجدديه، الكريم ماركيث اردوباز ارلا بهور 7231492-40)

🕸 مكتبه سيداحمة شهيد 10 الكريم ماركيث اردوبارزار لا بهور 7228272-1040

🕸 مكتبه رحمانيه اردوباز ارلامور 7224228-041

🕸 مكتبه امداد سيرني في سيتال رودُ ملتان 544965-061

🕸 مكتبه دارالاخلاص قصه خوانی بازاریشاور 2567539-191

👁 مكتبة الشيخ 445/3 بهادرآ بادكرا چي 4935493 (121

﴿ دارالاشاعت،اردوبازار، كراجي 2213768-221

🕸 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيت بنوري ثاؤان كراچي 4918946-021

🗬 مكتبه حضرت مولانا پيرو والفقاراحمد مدخله العالى من بازار، سرائ ورنگ 350 364-092 (۱۳ مرات)

😥 حفرت مولانا قاسم منصورصا حب نيبي ماركيث بمسجدا سامه بن زيد اسلام آباد 2288261-051

🗬 جامعة الصالحات بمحبوب سريث، ڈھوک منتقیم روڈ، پیرودھائی موڑ، پشاورروڈ، راولپنڈی 03009834893 ، 051-5462347

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فعل آباد